سلسله اصلاى مواعظ 6

# لڑائ جھگڑوں کے اسباب اوران کا حَل

مولانا من من المن الموسون من المالالعالى المالية الما

· 是是中

#### سلسله اصلاحي مواعظ 6

# لڑائ جھگڑوں کے اُسباب اوران کا حَل

مولانا منطور و مون من مظلم العالى معالب ما معالب ما ما ما ما ما ما موالي ما مع معدرة الوعام الما وخطيب جائع معدرة الوعام



نام وعظ : لرائي جُمَّرُون كاسباب

تاریخ طبع : ریخ الاول/۱۳۳۸ه به بطابق فروری ۲۰۱۳ ه

تعداد : ۱۱۰۰

اثر : مكدوكاون

ملنے کا پہنہ



رابطہ:1 0334-332891 جامع مسجدرفاوعام لمیر ہالٹ کراچی www.fikreakhirat.org

# فهرست

| .1  | الله فعليد                                    |
|-----|-----------------------------------------------|
| ۳   | الله بهلاسب: بدهمانی                          |
| -   | 😘 الله ﷺ کے متعلق ایچھا کمان رکھیں            |
| *   | 🥸 مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں            |
| ۳   | ورسرااورتيسراسب: دوسرول كييب الأش كرنا        |
| ۳   | عیوب کی الاش ذات کا سب ہے                     |
| Y   | 🥸 چاتھا میپ: حدد                              |
| 4   | الله بالمجال سبب الفض                         |
| 4   | 🥸 چمناسب: ایک دوسرے سے پیٹے پھیرنا            |
| (+  | 🕏 تمتل وغارت كي وجد؟                          |
| B   | الآل سبب دريث خراب كرنے كے ليے بعادُ تاؤلگانا |
| 11  | 🕸 آخوال سبب: مسلمان بعائي كوهير جهنا          |
| 190 | 🚓 نظم، نداق، طعشا ورچقل خوري                  |
| ۱۵  | الميك توال سبب علم كرنا                       |
| N   | 🕸 كالم كى دعا تبول شيس بهوتي                  |
| М   | 🕸 مظلوم کی بدوعا سے بجد                       |
| 14  | الله عالم عالمة عافل وس                       |
| 18  | الله وموال ميب: غداق الزانا                   |
| Н   | 🕏 عزت کی بنیار تشق کل ہے                      |

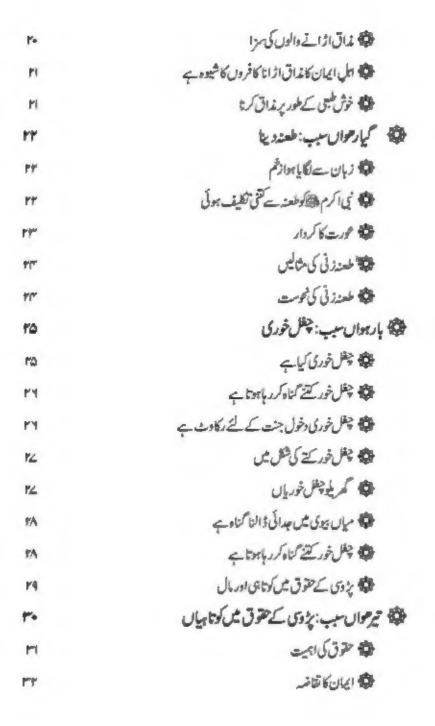

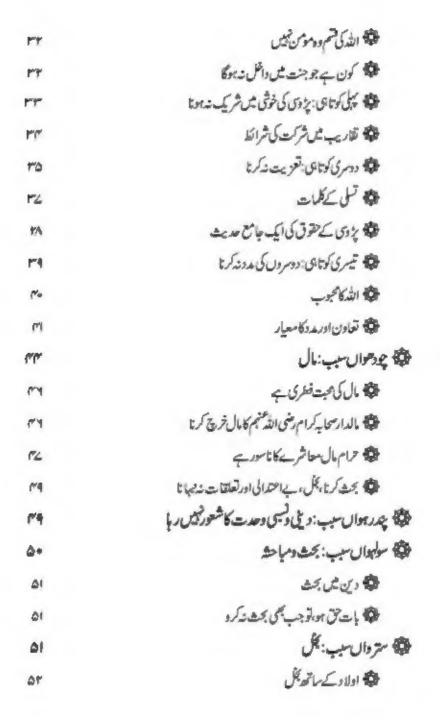



# يبش لفظ

#### الحمد لله رب العالمين

#### والصلوة والسلام على رسوله الكريم

#### وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين،

#### اما بعد

گزشتہ چندسالوں ہے جامع مسجدر فاہ عام میں بروزِ اتوارظہر کی نماز کے بعد بندہ عا جزا ہے اور سامعین کے فائدے کے لئے پچھے دین کی باتنس کیا کرتا ہے۔

مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہی اور سامعین نے الحمد اللہ فا کدہ محسوں کیا اور ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ جس موضوع پر بات ہوجلس کے اختام پر ہی اس بیان کا خلاصہ تحریری شکل میں سامعین کو پر چوں (پمفلٹ) کی صورت میں چیش کردیا جائے تا کہ گھر جا کر دوبارہ ان باتوں کا باہمی مزاکرہ کرسکیں اور طاہر ہے کہ ہرا توار کو ہونے والے بیان کی تحریر پہلے سے تیار کرنا کافی دشوار کام ہے لیکن دیکھا یہ گیا کہ جب سامعین کو بیان سننے کے بعد تحریر بھی ملتی گئیں تو زیادہ فائدہ ہوا، بیکٹن عطیہ خدا وندی سامعین کو بیان سننے کے بعد تحریر بھی ملتی گئیں تو زیادہ فائدہ ہوا، بیکٹن عطیہ خدا وندی سامعین کو بیان سننے کے بعد تحریر بھی ملتی گئیں تو زیادہ فائدہ ہوا، بیکٹن عطیہ خدا وندی سامعین کو بیان سننے کے بعد تحریر بھی ملتی گئیں تو زیادہ فائدہ ہوا، بیکٹن عطیہ خدا وندی سامعین کو بیان سننے کے بعد تحریر بھی ملتی گئیں تو زیادہ فائدہ ہوا، بیکٹن عطیہ خدا وندی سے کہ با قاعد گی کے ساتھ تحریر عمل میں آتی رہی اور اب تک بیسلسلہ قائم ہے۔

آپ کے ہاتھ میں جورسالہ ہے میانہی بیانات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے ۔ ایپ کر ان بھان جھڑے کے اسباب "کے موضوع پر کئی الوارتسلسل جاری رہااور بیان

کے بعد سامعین کواس بیان کی تحریب کھی ای رہی اب انہی تمام پر چوں کو کیجا جمع کر کے ایک مختصر رسالے کی شکل دی گئی ، البتہ پر چوں جس آیات قرآنی اورا حاد مب مبارکہ کا عربی متن اختصار کے چیش نظر اور سوءادب سے احترازی خاطر درج نہیں کیا جاتا ، اس کتا ہے جس ان آیات اورا حادیث کامتن بھی باحوالہ ذکر کر دیا گیا اور مفید باتوں کا اضافہ بھی کیا گیا گیا گیا تا کہ ضخامت کی وجہ سے اکتاب باضافہ بھی کیا گیا گیا گیا تا کہ ضخامت کی وجہ سے اکتاب بیدانہ ہو، اگر آپ کوئی بات مفید پائیس تو اس کوئی اللہ تعالی کافضل جھیں اور اگر کوئی بات مفید پائیس تو اس کوئی اللہ تعالی کافضل جھیں اور اگر کوئی غیر مفید جملہ ہوتو بندہ عاجزا پی کوتا ہی کامعترف ہے۔

الله تعالیٰ اس مجموعہ کو بندہ عاجز اور تمام قارئیں کرام کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور اس عمل کومیرے والدین مکرین، اسا تذہ کرام ، رفقاء اور تمام قارئیں کی مغفرت کا ذریہ بنائے!

منظور ہو انوس ۲۲/۰۱/۲۰۱۳ 8 4 1 K8 = 8 D3 3 3 1 1 1 1 K8

# Will Street

نَحْمَدُهُ وَنُصَلَّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُويُمِ، أَمَّا بَعُدُا قَاعُودُ بِا لَلْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ، بِسُمِ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرُّحِيْمِ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا الْحَتِيُوا كَثِيْراً مِّنَ الظُّنَّ إِنَّ بَعُصَ الظُّنَ إِلَمْ وَلَ ا تَجَسُّسُوا وَلَا يَعْتَبُ يُعْصُكُم بَعْصَا أَيْحِبُ أَحَدَّكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحُمَ أَحِيْهِ مَيْناً فَكُو هُنَمُوهُ وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رُحِيْمٌ ﴾ لَحُمَ أَحِيْهِ مَيْناً فَكُو هُنْمُوهُ وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رُحِيْمٌ ﴾ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّه يَنْ اللَّه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنَّةُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِونُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

﴿ إِنَّا كُمْ وَالطّنَّ ، فَإِنَّ الطُّنَّ أَكُذَبُ الْتَحْدِيْث ، وَلَا تَحَسُّمُوا وَلَا تَجَسَّمُوا ، وَلَا تَعَامَلُوا ، وَلَا تَعَامُلُوا ، وَلَا تَعَامَلُوا ، وَلَا تَعْمَلُوا ، وَلَا تَعْمَلُوا ، وَلَا عَلَيْهُ اللّهِ وَلَا مَعْمُلُولُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تی اکرم ﷺ نے فرمایا ''برگانی سے بچے رہو، کیونکہ بدگانی بڑا جھوٹ ہے اور کسی کی تو ہیں شہ لگو، کسی کی حرف کے الکو میں شہ لگو، کسی کی حرف گیری مت کرو، نہ کسی کے عیوب تائی کرواور آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور اللہ کے کرواور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور آپس میں طلاقات ترک نہ کرو اور اللہ کے بندے (اور) آپس میں بھائی بن کررہو۔''

اس حدیث مبارک میں ان اسباب کی طرف نشان دی فرا آئی گئی ہے جن ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔

بېلاسىب:بدىكانى كرنا

"برگمانی ہے بچے۔"

ارشادفر ماما:

باہمی اختلاف و تفریق کے برحانے میں بدگانی کو بہت بڑا دخل ہے، ایک فریق دوسر نے فریق دوسر نے فریق دوسر نے فریق دوسر نے فریق سے اسابدگان ہوجا تا ہے کہ حسن طن کی گنجائش ہی نہیں رہتی ، مخالف کی کوئی بات ہو، اس کا محل اینے خلاف نکال لیتا ہے، اس کی بات میں ہزاراحتال بھلائی کے ہوں اور صرف ایک پہلو برائی کا لکا ہو، مگر اس کی طبیعت ہمیشہ برے پہلو کی طرف چلے گی اور اس برے اور کمر ور پہلو تو فلی اور اس برے اور کمرور پہلو تو فلی اور اس برے اور کمرور کی اور اس برے اور کمرور پہلو تو فلی اور اس برے اور کمرور پہلو تو فلی اور این مق بل پر بہتیں اور الزام لگانا شروع کردے گا۔

الله ﷺ الله الله الله المحتباء : ﴿ يَا أَيُهَا اللهُ اللهُ

### الله الشائل المحيل المحيل

اللہ ﷺ کے متعلق بیگان رکھا کریں کہ وہ معاف کر دےگا اور ساتھ ساتھ گنا ہوں ہے مجھی اجت ب کرتے رہیں ،اور بیا کہ وہ میری وعاؤں کو قبول کرے گا ، ہندہ کے گمان کے مطابق اللہ ﷺ فیصد فرما تا ہے۔

### مسلمانوں کے ساتھ احیما گمان رکیس

مسلمانول كرماتح بحى الجما كمان ركعاجات الكرمديث بش ب كرم "خسس العلم من خسس العبادة" (")

اچھا گمان بہتر مین عمادت ہے۔

ال لئے تی اکرم الے تھم دیا کہ " ظلُوا با لَمُؤْمیں حیراً"

الل ایمان کے ساتھ اچھا گمان رکھا کریں۔

لیکن اگر کوئی شریر آ دمی ہوادراس کی شرارتوں ہے بیچنے کے لئے کنارہ کشی اختیار کی جائے توحم جیس ہے۔

### دوسرااور تنبسراسب: دوسرول کے عیب تلاش کرنا

کرنا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ تجس کے معنی اعمال میں عیب نکالنا اور تحسس کے معنی باتوں میں عیب نکالنا ہے۔ (۱) دونوں الفاظ سے غرض بھی ہے کہ مسلمانوں کے ظاہری اور باطنی عیوب کی طرف نگاوند کرو۔

عیوب کی حلاش ذلت کا سبب ہے

ايك مديث ش بك

"لا تَتَبغُوا عَوْراتهم ، فائدُ من اتَبع عَوْراتهم يَتَبعِ اللهُ عَوْرتهُ ومن اتَبع اللهُ عَزْرتهُ يفصخهُ في بيته" (٢)

''مسلمانوں کے عیوب مت خاش کیا کرد، اس لئے کہ جومسلمانوں کے عیب تاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیب تاش کرتا ہے، اللہ اس کو گھر بیٹھے ہے، اللہ اس کو گھر بیٹھے بیٹھے دسوا کردیتا ہے''۔

الع طرح ایک صدیث میں آتا ہے کہ

"من سنو مُوْماً كان كمن أخيى مؤءُ وُدةٌ مَن قَبْرِها" (")

" جس نے كى سلمان كاعيب چي لياس نے كو يازنده دُن كى بوئى لڑكى كو تكال ليا۔ "
حضرت عبداللہ بن مسعود عظاء كى مجلس ميں لوگ جيھے تھے ، أيك آ دى باہر ہے آيا ، مجلس ميں سے كسى نے كہا "دمعزت اس كى ڈاڑھى سے شراب كے قطرے فيك رہے جيں "
قو آپ عظاہ نے فرما يا "استجس سے اللہ نے بميں مع فرما يا ہے ، جوفا ہرى ھاست و يكھيں كے اس يہ بمرات كري ہے۔ "

آج ہمارے معاشرے میں بیدہ ہائس قدر عام ہے! خاندالوں کاشیرازہ بھمرچکا ہے، ہرکوئی دوسرے کے عیب کریدتا ہے اوران کی تشکیر کرتا ہے۔

<sup>( )</sup>معارف نقرآن بن ۸ دوانو فی شرخ ارجین معودی به (۳) مسد حمد مستدهقیتان عامرانجی رقم الحدیث ۱۹۳۱ (۲) مشن کی د ۱ کتاب لا دب و ب باب فی العیبة ارقم حدیث ۴۸۸۴ به

نی اکرم وہ نے جمیں منع قربایا ، ارشاد قربایا اے لوگوجن کی زبائیں مسلمان ہوگئی ہیں اکسی دل مسلمان جمیں منع قربایا ، ارشاد قربایا کہ لکین دل مسلمان جیس ہوئے! اپنے داول کو بھی ایمان کی طرف متوجہ کرو، اور پھر ارشاد قربایا کہ اپنے مسممان بھ مجول میں عیب مت تااش کرنا اور یا در کھن کہ جو آ دمی عیبوں کو تلاش کرے گا، تو ہیں پڑے گا اللہ پاک اس کے عیبوں کو تلاش کرنے لگ جا تا ہے اور جس آ دمی کے اللہ پاک عیب مثاش کرنے شروع کر دے تو ہم اپنے آپ کورسوائی ہے مثاش کرنے شروع کر دے تو ہم اپنے آپ کورسوائی ہے بیاش کرنے شروع کر دے تو ہم اپنے آپ کورسوائی ہے بہرایک کوعیب کی نگاہ ہے دیکھا جا تا ہے ، ہرایک میں نقط چینی کی جاتی ہے ۔ ہرایک کوعیب کی نگاہ ہے دیکھا جا تا ہے ، ہرایک سے شروع تی کے جرایک کوعیب کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے ، ہرایک میں نقط چینی کی جاتی ہے۔

حضرت اہام ابوصنیفہ رحمہ (للّٰہ فعالیٰ نے بؤی عجیب بات فرہ کی کہ اگر کسی آ دمی میں ننا نوے اختالات برائی کے بین تو ایک اختال اچھائی کا ہے میا یوں کہہ پیجئے کہ اس آ دمی میں ننا نوے برائیاں بیں ادرایک اچھائی آپ کونظر آ رہی ہے تو اس اچھائی کو پکڑ لیجئے اور برائیوں کو چھوڑ دینے کے سورۃ انہمز وہیں فرہ یا کہ

#### "ويُلُ لُكُلُ هُمرةِ لُمرةِ"

'' جسس کرنے والوں ، نو ولگانے والوں ، تنتج کرنے والوں کے لئے پر بادی ہے۔' حضرت عیسی الظاملا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدی کوا پنی سنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا، اس نے قرمای کہ آپ نے کیوں چوری کی ، نو وہ تم کھا کر کہنے دگا کہ میں نے چوری نہیں کی نو حضرت عیسیٰ الظاملات فورا فر دیا کہ اچھا میری آٹھوں نے فعط دیکھ ہے اس لئے کہ آپ نے اللہ کا نام استعار کیا ہے ، مکن ہے آپ نے ایسانہ کیا ہو۔ (۱) ویکھیں کس طرح سے اس کی برائی پر پردہ ڈال دیا ، آج ، ہم نے نہیں بھی دیکھا ہو پھر بھی کہتے ہیں کہ اس نے میہ بات لازی کی ہے، تو ادحرشیطان بھی بزاروں وسوسے ڈال رہاہے کہ اس نے بیکام کیا ہے کیوں کہ بیں جاتیا ہول کدوہ ایسانی ہے۔

ایک اور صدیث میں نمی اکرم وفقائے ارشاد فریایا کہ اللہ فظف جس آ دمی کے ساتھ خجرو محلائی کا ارادہ فریاتے ہیں تو اس کے سامنے اس کے عیوب اور برائیاں لے آتے ہیں اور ہوگوں کی برائیاں اس سے چھپادیتے ہیں ، اوراگر بیادگوں کے عیوب کے بیچھے پڑا ہوا ہے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ بھٹ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ خیس فرمایا۔

#### چوتخاسب: حددكرنا

حد کہتے ہیں '' دومرے نے تعت کے چمن جانے کی تمنا کرتا''، یہ بہت بری عاوت ہے، علاء امت کا اجماع ہے کہ حسد حرام ہے، بیاس قدر بری خصلت ہے کہ اس کی بوجہ سما سے والے کی ہزار خو بیاں ہول لیکن آ دی کونظر نیس آ تیں ،اس لئے کہ جاسد کی آگھاور سوج آئی خراب ہوجاتی ہے اور حاسد اللہ بھا کی تقدیم پر گویا کہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کیونکہ مانے والے کو جونعت کی ہون جانے کی تمن کر دہ کو جونعت کی ہون جانے کی تمن کر دہ ہے۔ حاسد بسا اوقات دومرے نفت ہوئی جانے کی تمنا کے ساتھ ساتھ رہ ہی آ رز وکرتا ہے کہ بیل تعت بھی ال والے اور کہ بی تو صرف بھی تمنا ہوتی ہے کہ میرے یاس آئے شائے ہیں دومرے کے پس ندرہ یاس آئے شائے ہیں دومرے کے پس ندرہے ، دونوں صورتی حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دومرے یاس آئے شائے ہیں دومرے کے پس ندرہے ، دونوں صورتی حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دومرے کے پس ندرہے ، دونوں صورتی حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دومرے کے پس ندرہے ، دونوں صورتی حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دومرے کے پس ندرہے ، دونوں صورتی حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دومرے کے پس ندرہے ، دونوں صورتی حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دومرے کے پس ندرہے ، دونوں صورتی حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دومرے کے پس ندرہے ، دونوں صورتی حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دومرے کے پس ندرہے ، دونوں صورتی حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دومرے کے پس ندرہے ، دونوں صورتی حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دومرے کے پس ندرہ ہے دونوں صورتی حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ہوئی کے پس ندرہ ہے دونوں صورتی حرام ہیں۔ ایک حدیث میں سے کہ بی سے کہ دونوں صورتی کی جونوں سے کہ بی سے کہ دونوں صورتی کے پس ندرہ ہونوں صورتی کی دونوں صورتی کی جونوں صورتی کی سے دونوں صورتی کی جونوں صورتی کی جونوں صورتی کی سے دونوں صورتی کی دونوں صورتی کی دونوں صورتی کی جونوں صورتی کی دونوں صورتی کی دونوں صورتی کونوں صورتی کی دونوں صورتی کی

"إِنَّاكُمُ والْحسد، فان الْحسد بِأَكُلُ الْحسسات كما تأكُلُ النَّادُ الْحطب" (١)
"خسد تَيُيور) وال طرح برباد كرديتا ب، جس طرح آه سومى لكريول كوشم كرديق ب-"
الله عديث كذيل من المام غزالي وحمد (لله نعالي أحياء العلوم من لكميت إلى كرصد

3) HOLDEN STEEL SHE STEEL

کرنے والا آ دمی اپنا دیجی و دیں وی دونوں انتہارے نقصان کرر ہا ہوتا ہے ، دیجی نقصان میہے کہ آپﷺ نے ارشاوفر مایا:

# "إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، قَالُ الْحَسَدِ يَأْكُلُ الْحَسَاتَ كَمَا تَأْكُلُ الْارُ الْحَطَبِ" " حَدِيْكِولَ وَاللَّرِ الْحَاجِ تَاجِيعِي آكَ سُوكَى بُولَ لَكُرْ يُولُ وَكُو جَالَ بِيَ

اور دنیاوی نقصان بیہ کے اس کا ہر وقت اندری اندروم گھٹا رہتا ہے اور بیقوت پکڑتا رہتا ہے، ہر وقت وہ ہے چینی ،اضطراری اور بے قراری کی حالت جس ہوتا ہے کہ فلال آ دئی کی فلال لیمت کس طرح ہے اس سے زائل ہوجائے ،اور جس دن اخلاع علی کہ فلال سے وہ قیمت چیمن گئی تو دل جس بڑا خوش ہوتا ہے، سامنے جا کر بڑا افسوس بھی کرے گالیکن اندرہی اندر سے خوش ہور ہا ہوگا ، بیافسوس بس زبان پر ہے مگر دل جس نہیں ہے، بیر صدکی پہیون ہے۔

آج ہمارے گھروں ٹیں حسد پایا جاتا ہے، معاشرے ٹیں حسد پایا جاتا ہے، آج بھائی بھائی ہے جل رہاہے، بھائی کو بھن سے حسد ہے، ساس کواٹی بہوسے حسد ہے، اس حسد کی بنیاد پرگھر بیو جھکڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے ہمیں اس سب سے روکا۔

### يانچوال سبب: بغض ركمنا

بغض کے معنی ہیں ۔''کسی مسلمان کا کھوٹ دل میں رکھنا ہمسلمان کی نفرت کے جج دل میں بونا۔'' ایساانسان اللہ کے نزدیک بڑا مبغوض ہوتا ہے ، اللہ ﷺ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے ، قیامت میں کسی کی سفارش نہیں کرسکتا، بغض خواہ ایک آ دمی دومرے سے رکھے یا دونوں ایک دومرے سے رکھیں ، دونوں صورتوں میں حرام ہے ، البت اگر بضن اللہ کی رضا کے لئے ہوتو نہمرف ج تزہے بلکہ مطلوب ہے ، جیسا کہ اللہ ﷺ اوراس کے رسول ﷺ کے دشمنوں سے بخض رکھنا۔

"يَا أَيُهَا الْلَهُ مِن آمنُوا لا تتحدُوا عدُوْى وعدُوْكُمَ أُولِياء "()
"الا أَيْهَا الْلَهُ مِن والوامير عدمُ والورائي ومُنول عدوي دركو"

اور مديث ش هے:

"مَنُ أَعْظِي لِنَّهُ وَمِعِ لِلَّهُ وَ أُحِبُّ لِلَّهُ وَ أَبْعَضَ لِلَّهُ وَانكِحِ لِنَّهُ فَقَدَ اسْتَكْمِل الْمِمَانَة" (") "جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے بغض رکھا ، اللہ کے لئے عطا کیا اور اللہ کے لئے رو کے رکھااوراللہ کے لئے نکاح کیااس کا ایمان کھل ہو گیا، اہذااس بخض اور نفرت ہے تو بہ کریں۔'' میدان محشر یس جب انسان سفارش کے لئے آئے گا توول پی بغض شدے کے آئے ، الله ﷺ نے اس است کواعزاز دیا ہے کہ میدان محشر جس اس امت کا ہرآ وی شفاعت کرےگا، جس جس کے لئے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ دومروں کے لئے اور پیچیلی امتوں کے لئے سفارش کرے گاء ایک بڑی طویل حدیث ہے کہ پچھلی امتوں کے ابنیا جلیم (لعلام) آئیں سے کہ اے الله ہم نے اپنی امتوں کودین کی تبییغ کی تھی ، قوموں نے اٹکار کیا تھی، تواللہ یاک قر، کیس کے کہ کیا آپ کے پاس اس برکوئی شاہر ( گواہ ) ہے؟ تو دو کہیں کے پاللہ حضرت محمد بھٹا کی امت گواہ ہے، تو تی اکرم ﷺ اپنی امت ہے ہوچیں کے کہ کیا تم گوائی دیے ہو؟ تو ارشاد فر ، کیل کے کہ کھڑے ہوجاؤ اور توح القیادے بارے میں گوائی دو، ایراجم القیدہ موی القیادے بارے میں گواہی دوہ تو سب لوگ گواہی کے لئے کھڑ ہے ہوجا تیں کے لیکن جس کے دل ہیں بغض ہوگا وہ نہیں کھڑا ہوگا ءاس کے دل میں ایک ظاہری چیز کی طرح بغض چھیا ہوا نظر آئے گا ، جواللہ علیہ بدات الصدور ببهماس سے پھوئیں چھیا سکتے اتواس لئے اپنے دلوں کودوسروں کی جانب ے ماف یجے۔

<sup>(</sup>۱)مورة المتحنة إل

<sup>(</sup>r) مش الري كي بامقة المين ارقم عديث ٢٥٢٠

#### چمٹاسب: ایک دوسرے سے پیٹے چیرنا

اس کا مطلب بیہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسمان سے ناراض نہ ہو، تی اکرم ﷺ فی ارشاد فرماین

"ألا يحلُّ للمُسَلِمِ أَنْ يُهْجُو أَحَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ، فَمِنْ هَجُو أَحَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ دَحَلَ النَّارِ" " "جُومَسَلَمَانَ بِحَالِّى سَے تَمْنَ دَن تَكَ تَارَاضَ رَبَا يُجَرَائ مَالَ مِنْ مُركِّيا تُوهِ جَبْمُ مِن جِ سَدُكًا." ايك عديث شن قرايا كه:

"آلا بعدل المنتقيان، فيغرض هذا و يغرض هذا ، وحنز هما الدى يبنداً بالسلام" (۱)

"دومسى تول كے لئے بيرجائز تين كدوداكي مجلس بين جائيں اور پرايك ايك طرف مندكر كے بيٹہ جائے (بلكہ) ان دونوں بيں بہتر وہ جوسلام بين بال كرے۔"

ا کیک اور صدیت میں ارش دفر مایا کہ چیددان سے اپنے بھائی کو نہ بلانے والا اس آ دمی کی طرح ہے جس نے اپنے بھائی کوئل کر دیا ہو۔

قماز پڑھنا ، نقل پڑھنا، ہزاروں کا مال خرج کرنا ؟ سان ہے کیکن روشے ہوئے کوسلام کرنا بہت مشکل ہے اس لئے اس برا برجی بہت زیادہ ہے ، بسااوقات وہ اجر لا کھوں کوخرج کرنے سے حاصل ہیں ہوتا جواس موقع پر حاصل ہوجا تا ہے ، اس کی اس سے بڑھ کراور کیا مثال ہوگی کہ مکہ مکر مدیس آ ہے ہے گئے گئٹنی تکلیفیں دی گئیں ، ظلم بھی کیا گیا، بیمال تک کہ بحدہ کی حالت بیس فالموں نے اونٹ کی ، وجیخری رہ کر گلے میں ڈال دی ، جب دوسروں نے آ کراوجیخری ہٹائی تو آپ اللہ نے بجدے سے سرافی یا ، جب مکہ فتح ہوا تو سب کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا ، وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جنہوں نے بچا کو آل کیا تھا ، جنہوں نے بجرت پر مجبور کیا تھی ، ان سب کے سے

<sup>( )</sup> مثل الياد ووركتاب الأوب ويسائيس يتم ما و السائي تم هديث ٢ ١٣٥٠. م

<sup>(</sup>٢) محيم الخارل وكتاب لأوب وبالكرة ورقم عديث معدد

## 3 / 10 mm 3 / 10 mm 3 / 50 / 6

#### فرمای که ش آن تهمین وی کبول گاجو پوسف علیدالسلام نے اپنے بھا تیول ہے کہ تھا ا "لا تفریب عین کم الیوم" آج میں نے سب کومعاف کرویا۔

یباں پر پوسف انظافی کا تذکر وہمی ای لئے فرمایا کہ بھائیوں نے کتنی تکلیفیں پہنچ کیں، گراس کے باوجود انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا جبکہ قدرت، حکومت اورافقد اربھی ان کے پاس تن ، تو میرے دوستومعاف کرنا سیکھیں۔

ايك اور صديث ش آتا ك

"سینصیک أُمّتی داء الاُمم، فقالُوا یارسُول الله و ما داء الاُمم و الْنطر و الْبطر و الْبطر و الْبطر و الْبطر و السّاخش فی الدُّنیا و السّاعض و الشّحاسدُ حقی یکون الْبغی "() "میری امت پس گرشتامتوں کی بیریابوں گی محابر ام شدت پر چیادہ کیا ہیں؟ نی اکرم شی نے ارش دفر مایا غرور و کیر، مال پی ایک دوسرے ہے آگے برصنے کی سوچ ، دنیاوی عہدول اور دیگر معاملات ہیں ایک دوسرے ہے آگے نظنے کی قرکر کا ، بغض اور حسد، جب سے حدر ہے پیدا ہوج کیں گئے ووسرے ہے آگے نظنے کی قرکر کا ، بغض اور حسد، جب سے حدر ہے پیدا ہوج کیں گئے اور پرظلم کے نتیج ہی آل و غارت ہوگ ۔ " عدر ہے پیدا ہوج کی گئے ارشاد فر مایا:

"ولا تدابرُوْا ولا يبعُ بِعُصِّكُمْ عِنَى بَيْعِ بِعُصِى الْمُسَلِمُ أَخُو الْمُسَمِّ الا يظَّمَهُ وَلَا يَخُذُلُهُ وَلَا يَخْقَرُهُ التَّقُوى هَهُنَا" ويُشيُرُ التي صَدُره قَلاتُ مرَّاتِ "كُلُّ الْمُسُلِمِ عَنِي الْمُسُلِمِ خَرامٌ دَمْهُ وَمَالُهُ وَعَرْصُهُ" (٢)

''تم ایک دومرے سے پیٹے مت پھیرو اور تم میں سے کوئی آ دمی دومرے کے بھاؤ پر بھاؤند لگائے ، ایک مسلمان دومرے مسلمان کا بھائی ہے ، اپ بھی ٹی پڑظلم نہ کرے اوراے رسوا بھی نہ کرے اورا سے تغیر بھی نہ جانے ، کوئکہ تقوی تو دل میں ہوتا ہے۔'' ( تین ہار آ پ اللہ نے اپنے سینے کی طرف اشار وفر ، یا) اور پھر فر مایا کہ ''ہرمسلمان پر دومرے مسلمان کا فون بہانا حرام ہے اور دومرے کا مال بر ہاد کرنا حرام ہے اور دومرے کی عزت پر حملہ آ ور ہونا حرام ہے۔''

سالوال سبب: (كاردبارى معاملات ش) ريث تراب كرنے كے لئے بھاؤ تاؤلگاتا عديث مبارك يس اس طرح بھاؤ تاؤلگانے ہے بھى روكا كي ہے، اس كا مطلب سے

<sup>( )</sup> المهيد دكساني كم ، كتاب بيره العبلة ١٥٠/٠ قاء قم حديث ١٣١٤.

<sup>(</sup>٢) ميم استع ، يوب ابر دالصلة ما بيتر عم الكلم مسلم وخذ بدرقم حديث ١٥٠٠ .

#### آ شوال سبب: مسلمان بمائي كونقير مجمة

یہ بھی معاشرے کے فساد کی بڑے کہ آ دی دوسرے کو تقیر جانے گئے،اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھاور دوسراا گر مال بھی برابر کا نہیں تو حقیر جانے ،شکل وصورت کے اعتبار سے اچھ نہیں تو اس کو ذلیس سمجھے، گویا کہ اس کو جینے کاحق بی نہیں ہے، یا در کھیں جو دوسروں کو تقیر سمجھتا ہے القد کی نگا ہوں میں گر جاتا ہے۔ان برے اسباب سے اپنے آپ کو اور معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں۔

الله تعالی ممل کرنا آسان فرمائے ،آجن۔



# ظلم، نداق، طعندادر چفل خوري

أَعُودُ با لله من النَّيْطان الرُّجِيْم، بسَم الله الرُّحُمِي الرَّحِيْم ﴿ومن يتعدَّ حُدُود الله فقدُ ظلم نفسهُ﴾ وقال الله عزوجل

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُوا لا يَسْحَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلا نِسَاء مِن نِسَاء عَسَى أَن يَكُنُ خَيْراً مِّنْهُنَ ﴾ () وقال الله عروحل

﴿ وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَوةٍ لُمَوةٍ (1) الْدَى حَمَّعَ مَالاً وَعَدُدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخُلَدُهُ (3) كَلَّا لِيُبِدِنُ فَيُ الْخُطَمَةِ ﴾ (٣) ﴿ وقال رسُولُ اللّهِ ﷺ اتَّقُوا الطَّلْمِ، قالُ الظُّلُم ظُلْمَاتُ يُّوْمِ الْقِيامَةِ ﴾

الله ﷺ نے اس کا کنات کو بنایا ہے اور اس کا کنات بیں سب سے افضل ،سب سے برتر ،سب سے اشکی اللہ ﷺ نے اس انسان کو بنایا ہے۔

اس کی ایک مثال بیہ کو ایک آوی اپنامکان بنا تا ہے، مکان بنانے کے بعدا گرکوئی
اس کوخراب پر براد کرتا ہے تو اس کو یکس اچھانبیں لگنا اور آوی کے دل میں ایس کرنے والے کی
نفرت پیدا ہوج تی ہے تی کراگروہ دیوار پرخراش پالکیر بھی لگاد بتا ہے تو اس وہ بھی انہیں لگتی،
گویا کہ وہ خراش اس کے دل میں گئی ہے، وہ مخت اضر وہ ہوتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز کو کیول
پر باد کیو گیا۔اس کی ایک اور مثال بیہ ہے کرایک مالی کہیں کام کرتا ہے، باغیچہ بناتا ہے، اجتھا جھے
پول لگاتا ہے اور تم تم کی چیزیں وہ بناتا ہے اور جیسا کہ ہم جانے ہیں کہ جب کوئی پودا صد سے
پاوز کرتا ہے تو جہاں تک اس مالی کا مقصداور مطلوب ہوتا ہے وہاں تک تو رکھتا ہے لیکن باتل کو وہ

<sup>(</sup>۱)سوره تجرات ـ

<sup>(</sup>۲)مورة النمو در

# المالية الموادية الم

کاٹ دیتا ہے، آئیس وہ واکمیں یا کیں موڈ تا ہے، اس بنائے ہوئے یا بینچے کو اگر کوئی سومی ہر یا دکرتا ہے۔ تو مالی کو افسوں ہوتا ہے حالا نکدا ہے معلوم ہے کہ یہ یا تھچے اس کا نہیں ہے، لیکن فطرت ہے کہ جہاں اس کی محنت و کوشش گلی ہے اگر اس کو کوئی ہر یا دکرتا ہے تو اسے افسوں ہونے لگنا ہے اور ہماں تک کہ جس نے میں فلا کام کیو اس کے قلاف دل جس طرح طرح کی با تھی پیدا ہوتا شروع ہوج تی ہیں اور وہ کوشش کرتا ہے کہ چنزا ہو سکے اس کومز ادے۔

میرے عزیر دوستو بزرگو!اس دھرتی کوالقد ﷺ نے بتایا ہے، جوآ دمی اس کا کتات میں فساد کرے گادہ القدﷺ کو پسندنیس ہے۔فرمایا

﴿ ولا تَبْعُ الْعساد فِي الْأَرْصِ إِنَّ اللَّهُ لا يُحبُّ الْمُفَسدين ﴾ "الله ولا يُحبُّ الْمُفسدين ﴾ "الله ولا يَبْعبُ المُفسدين ﴾ "الله وويندين إلى عن جوزين على قساد برياكرت بيل."

الله كواي لوگول سے مخت تقرت ہوتی جوز مين ميں بگا ثريداكرتے ہيں۔ سورة البقرة عن ارشاد قر، باكر ﴿وإِدا تولَّى سعى فِي الأَرُص لِيُفسد فِيها ويُهلك الْحرُث والسُنسل واللَّهُ لا يُحبُ الهساد ﴾

" کولوگ ایے ہیں جومعاشر سیس نگلتے ہیں اورجاتے ہیں آؤز بین بیل فسادؤ اللے ہوئے جاتے ہیں۔" دوآ ومیوں بیس پھوٹ ڈال دی، اثرائی کروادی فساد ہوگیا، اور ای طرح زبین بیس کفروشرک پھیلا ٹاء غطاعقا کدلوگوں کے دلوں بیس ڈولنا بھی فساد پھیلا ٹاہے، اللہ پاک نے ارشاد فریدیا کہ ۔ حوفولا تفسیدُوا فی الاز میں بغد اضلاحها وادْعُولُهُ حوفاً وطمعاً پھ

الله ياك نے لؤيدز بين حميس منج وسالم دئ تنى ، اس بيس كوئى بگا زئيس تعاء آ دمى جب

دنیا پیس آتا ہے تو اس کے دل پیس کسی کی تفرت نہیں ہوتی ، وہ پاک وصاف دل لے کے آتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ میں شرے ، ماحول پیس بڑا ہوتا ہے اس کے دل پیس نفر تیس اور فساوات پیدا ہونا شروع ہوجاتے ہیں ، اللہ بخالائے نے فرمایا کہ اس دل کی زیٹن کو بھی پاک وصاف رکھو، اللہ نے اسے تمہارے لئے پاک بنایا تھا تو آپ نے اس بیس کیوں بگاڑ پیدا کر دیا اور گندگی ڈال دی ہے؟ اللہ یاک کور فساد پرند تیس ہے۔

گذشتہ قسط بیں آپس بیں لڑائی جھڑوں کے اسبب بیں آٹھ اسباب بیان ہو پیکے ہیں۔ اسباب بیان ہو پیکے ہیں ، اب آئے اسباب بیان ہو پیکے ہیں ، اب آن وحدیث کی روشنی بین مزید اسباب پرخور کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے معاشرے کوان برے اسباب سے پاک کر کے امن وسکون سے انڈ کی عبادت بین مشغول ہوں اور ہمارا می شرو جئت کی نظیر بن جائے۔

نوال سيب ظلم كرنا

آپس میں جھڑ وں کا ایک سب ظلم کرنا بھی ہے، ظلم کسی کی جان ، مال اور عزت کو نقصان پہنچانے کو کہتے ہیں، نبی اکرم پھڑنے فر مایا:

هِ إِنَّقُو الطُّلَمِ عَالَ الظُّلُمِ ظُلُماتٌ يُوْمِ الْقيامة ﴾ (1)

" فلم سے بچواس لئے کے تلم قیامت میں اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔"

ظلم نہ کریں ،اس ہے بھی فساد پیدا ہوتا ہے اور یا در کھیں کہ ایک ظلم ہے اورا یک گفرہ! ظلم تو ب اوقات اتنا شدید ہوجا تا ہے کہ کفر کوانڈ تھالی کی ورج کی وقت تک گوارا کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالی ظلم کو ہرواشت نہیں کرتا ، حضرت عمر رہے ارشا وفر مایا کرتے تھے کہ جس معاشرے ہیں کفر پیدا ہوجائے تو ممکن ہے کہ چھوعر سے تک اس معاشر ہ کو چلا لیہ جائے اوراللہ پاک اے زندہ رکھے ، لیکن جس مدہ شرے میں ظلم پیدا ہوجائے گااللہ پاک اس معاشرے کو ہر یا وفر ما دیں گے۔

<sup>(1)</sup> مني كسلم وكناب م والعدة وياتر م الفر رقم الديث المايال

**طالم کی دعا قبول نہیں ہوتی** نبی اکرم <u>ہے نے</u> قرویا کہ

تى اكرم الله في فرماياك

﴿ اللَّهُ وَالْمَطُلُومِ وَاللَّهِ الصَّعَدُ الى السَّماء كَنْهَا شرارةً ﴾ (٢) واتَّهُ وَاللَّهُ الله السَّماء كَنْهَا شرارةً ﴾ (٢) مظلوم كي بدعا ي يحاكرو، الله الله كروة سان كي طرف ايس بند موتى بي مسلم حراة الله كي حتاديان او يركوا محتى بين "

ایک روایت یس ہے کہ:

﴿ دَعُوهُ الْمَظُلُوْمِ مُسْمَحابةٌ و انْ كان فاحراً فَفُجُوْرُهُ عَلَى مَسْهِ ﴿ (٣) المَظْلُومِ كَي وَقِيلِ بَوتَى ہِ ، اگر چِدَفاجِر بو ، اس لئے كہ فجور كاتعلق اس كى ذات كے ساتھ ہے ۔ " ظلم كى وجہ ہے مجمع اشرے ش بگاڑ بدا بوتا ہے اور پھر اللہ كا خصرار تا ہے، فل برہے جس پر آدى ظلم كرتا ہے دواگر كمزور ہے ذرت جگہ ف لم كى برائياں بيان كرتا ہے جس سے قساد پدا بوتا ہے۔

كالم سالشفاقل نيس

الله تعالى كافرمان ب:

﴿ وَلا تَحْسِنُ اللّه عَافِلاً عَمَّا يَعْمِلُ الظَّلْمُونِ إِنْهَا يُؤَخُّرُهُمُ لَيْوَمِ تَشْخِصُ فَيْهِ الأَبْصَارِ ﴾ (١)

د آپ اللّه وَان كُومُ اللّه عَاقَلاً عَمَّا يَعْمِلُ الظَّلْمُونِ إِنْهَا يُؤَخُّرُهُمُ لَيْوَمِ تَشْخِصُ فَيْهِ الْأَبْصَارِ ﴾ (١)

د اللّه عَالِمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ

جس نے اللہ کی مقرر کروہ صدود ہے تجاوز کرلیا مثل مال کسی کا تھی، اس کے لئے حرام تھی لئے کین اس نے استعال کرلیا تو اس نے تجاوز کرلیا، دوسر ہے کی جان مارنا اس کے لئے حرام تھی تو اگر اس نے جان مددی تو اس نے تفلم کیا، اور دوسر ہے کی عزت کا احترام کرنا اس پر لازم تھا، اگر اس نے جان کی عزت تراب کردی تو تفلم کیا، اس نے حدہ ہے جو ذکیا، اور جوانسان حدہ تہ و ذکیا، اور جوانسان حدہ تہ و ذکر اس نے دو اس کی عزت خراب کردی تو تفلم کیا، اس نے حدہ ہے جو دو کیا، اور جوانسان حدہ تہ تو کہ تا ہے دو اپنی ذات ہے کرتا ہے دو اپنی ذات سے کرتا ہے دو اپنی ذات سے تفلم کرر ہا ہے، دو اس طرح کہ دو ا اپنے آپ کو جہنم کے لئے تیار کر رہا ہے اور مظلوم کی بدد عا کا مستحق بن رہا ہے اس لئے کہ اس نے دوسرے پر مظلم کیا ہے، تو میر ہے دوسرے پر مقلم کیا ہے، تو میر ہے دوستو آتی اس سب کی دجہ سے ہمارے معاشر ہے جس کہ تابی گاؤ ہے، ترج بر آدی اپنے حقوق کا تو مطالبہ کر رہا ہے لیکن دوسر دل کے آدی دوسرے پر ذیا د تی کر رہا ہے، برآدی اپنے حقوق کا تو مطالبہ کر رہا ہے لیکن دوسر دل کے آدی دوسرے پر ذیا د تی کر رہا ہے۔ بھرآدی اپنے حقوق کا تو مطالبہ کر رہا ہے لیکن دوسر دل کے آدی دوسرے پر ذیا د تی کر دہا ہے، برآدی اپنے حقوق کا تو مطالبہ کر رہا ہے لیکن دوسر دل کے آدی دوسرے پر ذیا د تی کر دہا ہے، برآدی اپنے حقوق کا تو مطالبہ کر رہا ہے لیکن دوسر دل کے تو دسرے پر ذیا د تی کر دیا ہو کہ کی دوسرے پر ذیا د تی کر دیا ہو تی کر دیا ہو تی کر دیا ہو تی کر دیا ہو کی اپنی دوسرے پر ذیا د تی کر دیا ہو تیا دوسرے پر ذیا دوسرے پر ذیا دوسرے پر ذیا دوسرے پر ذیا دوسر کر دیا ہو تی کر دیا ہو تیا تی کر دیا ہو تیا ہو تی کر دیا ہو تی کر دیا

حقوق جواس کے ذمے عائد ہورہے ہیں ان کی ادایکی کے لئے فکر نہیں کررہا جس سے معاشرے میں قساد بیدا ہوتا ہے اور فائدانوں میں لڑائی جھڑے پیدا ہوتے ہیں، اس لئے آپ کے نظام سے ہمیں روکا ہے۔

#### دسوال سبب: فداق الزانا

الله تعالى كاارشاد ياك ب:

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ آمُوالا يَسْحَرُقُومٌ مِن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا حَيْراً مِنْهُمْ ولا نساء مِن نساء عسى أَن يكُنُّ حَيْراَ مَنْهُنْ ﴾ (١)

"اے ایمان والواشمروول کومروول پر بنسنا جائے کہ کیامعلوم جن پر بیٹتے ہیں وہ ان ( بیٹے والول ) سے ( انتد کے زد کیس) مجمع ہوں اور ند ورتول کو کورتول پر بنستا جائے کہ کیامعلوم وہ ان سے بہتر ہول ۔"

اس آیت بی خور فرما کمی، ارشاد فرمایا که "اسائیان والوکوئی آدی کسی آدی کا یا کوئی عورت کی خورت کی خورت کے ساتھ استہزائہ کرے " حالانکہ اگر بیفر مادیا جاتا کہ کوئی مسلمان کی مسلمان کا نمال نداڑا ہے تو بچھیں خورت بھی تو آئی جاتی اس لئے کہ جہاں یا آ ایھا الغین آ هنو آتا ہے تو تمام مردوں وخورتوں کو تکم ہوتا ہے، لیکن اس بات کو اللہ پاک نے ووٹوں کے لئے عیجدہ عیجدہ ذکر فرمایوں کہا ہے کہ ان نمال او اور اور آئی بھی خوات میں اور اور آئی ہی خوات کی خوات نمال اور اور آئی ہی خوات کی اور اور گر بیان کی خوات کی اندائی حیثیت ہے فرمایو کہا کہ دور ہے تو وہ سب کے مزاق کا مرکز بن جاتا ہے، کمزور ہے تو وہ سب کے مزاق کا مرکز بن جاتا ہے، سب اس کا استہزا و کرنے لگ جاتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ کسی کا ول ایسے نہ تو ڈاکر واور خور تیل سب اس کا استہزا و کرنے لگ جاتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ کسی کا ول ایسے نہ تو ڈاکر واور خور تیل سب اس کا استہزا و کرنے لگ جاتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ کسی کا ول ایسے نہ تو ڈاکر واور خور تیل بھی نہیں اور ایک ایسی مخورت و ہاں آگئی جو خاندانی یا مالی حیثیت سے انجی نہیں

ہے یا اُس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جواُن کوا چھٹیس لگتے اور قابل تعجب ہیں تو وہ سب کے غداق کا مرکز بن جاتی ہے اور سب اس سے استہزا کرنے گئی ہیں۔

عموراً دیک جاتا ہے کہ جہال دو آ دمیوں کے درمیان اختلاف رونما ہوا تو وہ ایک دوسرے کا مسئو اوراستہزا و مٹروئ کرویتے ہیں، کسی کی ذرای بات لی ٹی السی بنداتی اڑا ٹا شروع کردیا و حالاتکہ ہوسکتا ہے کہ جس کا بنداتی اڑا یا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک بنداتی اڑا نے والے سے بہتر ہو، بلکہ یسا اوقات وہ خود بھی اے اختلاف سے پہلے اچھ اور بہتر بھتا ہے مگر ضد اور عمنا در عمنا در مرسے کا چھوٹا ساعیب بھی نظر آنے لگتا ہے اور اپنے بڑے بڑے بوٹ عیوب بھی نظر آنے لگتا ہے اور اپنے بڑے بڑے بوٹ عیوب بھی نظر ول سے او بھل رہنے ہیں، آ کھ کا جھوٹا ساعیب بھی نظر آتا ہا اور اپنی آئی کے کا شہتر بھی نظر نیس آتا ہا اس کے طرح سے نفرت وعدا و سے کی جی روز بروز پڑھتی رہتی ہے ، اس آ یہ ہے کر بحد ش اللہ تھا لی نے اس کے حرم کی یا توں سے منع فر مایا ہے۔

#### عزت کی بنیاد تقوی ہے

نى اكرم الله في فرمايا

متعین کر د ونسپ کوعزت دوں گا اورتمہار بےنسپ کو پست کر دوں گا ، کہاں ہیں تفوی وا ہے؟'' حفرت ابو ہر ریفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارش دقر مایا کہ ﴿ لا تُماراحاك ولا تُمارخة ولا تعدة مؤعداً فتُحلفة ﴾ '' تواین بھائی ہے جھگڑا نہ کراوراس ہے نداق نہ کر (جس سے اے تکلیف بہنچے ) اوراس

ے کوئی وعدہ نہ کرجس کی تو خلاف ورزی کرے۔''

#### تماق اڑانے والوں کی سزا

تى اكرم الله في ارشاد قرمايا:

'' کیجولوگوں کو قبیر مت کے دن جنت کی طرف بلایا جائے گا ، جب در داڑے کے بیاس پینچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھرجہنم کی طرف اوٹایا جائے گا اور پھر دوبارہ جنت کی طرف بدیا جائے گاء در دازے پر چینچنے میر دا کہل نوٹا دیا جائے گاء اس طرح سے کئی بار کر کے پھر جہنم میں ڈال دیاجائے گا، کہاجائے گا کہ پیمہارے مُداق اڑانے کی سزاہے''۔<sup>(\*)</sup>

عبداللَّه بن مسعود ﷺ ارشا دفر ماتے ہیں:

'' میں کسی کئے کا نداق اڑاؤں ، ججھے ڈرہے کہ میں بھی ای کی طرح ندینا دیاجاؤں'' ۔ <sup>(۳)</sup> علا مدائن رجب زحمه (لله نعالی نے اپنی کتاب میں بیدڈ کر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حصرت نوح الظفظ رائع بل مل رب تصفو ایک کے کودیکھا، دل بن اس کی حقارت آئی ہمستحروں میں آیا تو فوراً اللہ کی طرف ہے بیدوجی آئی کہا گرید حقیر وذلیل ہےاورتو اس کا استہزاء کر ر ہا ہے تو اس سے اچھاتم بنا کر دکھاؤ۔ (۳) وی کی بھلا کیا حیثیت ہے کہ کسی جانو رکو بھی نہیں بنا سکنا، ایک پیا بھی نہیں بنا سکنا، انسان تو انسان ہے، تو میرے دوستنو! اپنے ماحول میں اایک

<sup>(</sup>١) مشكوة المصافح من بالدي ويا من وأن المصل من ورقم الديد عظ ١٩٨٠م (۴) الترغيب دانتر جيب. (۳) تغسير قرطبي بهور وهجرات. (۳) كمعي.

دوسرے کے ساتھ استہزامت کیا کریں میاستہزا والقد پاک کوگوار دہیں ہے اور یا در کھیں کہ جب
کس کا قداق اڑا یا تو ممکن ہے کہ وہ جس نیاری میں وہ جنلا ہے اللہ پاک اس کواس سے شفاو ہے
وے اور جمیں اس میں جنلا کر دے واس نداق اڑانے کی سرائجھی بھی و نیا میں اللہ پاک دے دیا
کرتے ہیں واس سے اپنے آ بھو بھائیں وہ مخضرت اللہ نے اس سے بہت بختی سے روکا۔

#### ابل ایمان کانداق اژانا کافروں کاشیوو ہے

الشرتعالى كاارشادي:

﴿إِنَّ الْكَذِينَ أَجُوهُ وَا كَانُوا مَن الْكِينَ آمُوا بِصَحَكُونَ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ بِتَعَامُوُونَ ﴾ ('
۔ یجرم ہوگ اہلی ایمان پر ہنتے ہیں اور جب (اہلی تی )ان کے سامنے آئے ہیں تو آئیں شی ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے ( کر کے مسلمانوں کے ساتھ شخر ) کرتے ہیں۔''
اس سے ان کا فروں کا مقصد اہلی ایمان کا قداق اڑا تا اور آئیس تکلیف پہنچ تا ہوتا ہے اور جب دو اپنی مجالس میں جاتے ہیں تو خوب مزے لے کرتڈ کرہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو آج ان لوگوں کو خوب و لیمان کا خوالی کے فرق ہوگا کے مین تو آج آئی ان اور جن کا القداور رسول پر ایمان ہرائے تام رہ گیا ہے وہ ہمی و این و آخرت سے بے فکر ہو ہے ہیں اور جن کا القداور رسول پر ایمان ہرائے تام رہ گیا ہے وہ ہمی عماء اور نیک لوگوں کے ساتھ ایسانی رہیا تھی رہ ہو ایک ہیں میں ایسان کی خبر منائی چاہے ، ایسادگوں کا حشر لوگوں کو مقارت کی ذکاہ ہے وہ کہی ایمان کی خبر منائی چاہے ، ایسادگوں کا حشر کو گھی ایس میں ایسان کی خبر منائی چاہے ، ایسادگوں کا حشر کو گھی انہی انہی کا فروں کے ساتھ ہوگا ہوسلمانوں کے ساتھ استجزاء کرتے ہیں۔

خوش طبعی کے طور پر غداق کرنا

خوش طبعی کے طور پر جوآ کہ میں تداق کیا جائے (جے عربی میں "مزاح" کہتے ہیں)

وہ درست ہے مگر جموٹ بولنا اس بیس بھی جائز نہیں ہے ، اگر مزاح سے کی کو تنظیف ہوتی ہوتو وہ بھی جائز نہیں ہے۔رسول اللہ ﷺ کھی بھی مزاح فر مالیت تھے لیکن آپﷺ نے فر مایا پڑائی لا افکو نی الا حفائی () ''بیس اس موقع پر بھی تن بات ہی کہتا ہوں۔''

ميارحوال سبب: طعند دينا

طعند کا نغوی معنی ہے" کسی کو تیز دمار نا یا کسی پر تغیر چل نا" 'گو یا کہ طعنہ و سے والا آ دمی اپنی زبان ہے ایسا تیر چلا تا ہے جوس منے والے کے دل کوچھلٹی کر دیتا ہے۔

زبان علكايا موازخم

اس لخے شاعر کہتا ہے

"جواحاتُ المساں لها الالتيامُ ولا يسلمهُ ما جورح المِلسانُ" "" تيرول كرَمْ تُحكِ بوجاتے بين كِين زبان كِ لگائے ہوئے ہيشہ برے دہے بين " ثى اكرم ﷺ كوطعنہ سے كتنى تكليف ہوئى

آپ کا ایک واقعہ ما حقہ فرمائے، آپ کو کتا ستایا کی اور ندمرف ستیا بلکہ زبانی، جسم نی برطرح کی تکلیفیں وی گئیں، آپ کی پراوجھڑی ڈالی گئی تو آپ کے ان ہوگوں کو بھی معاف کردیا، پرواقعہ کی آیا کہ آپ کی وی تحر وال سے ابولہ ن کردیا گیا لیکن آپ کی نے ان کو بھی معاف کردیا، معاف فرما دیا، اور جن لوگوں نے آپ کی کے پچا کو شہید کی انہیں بھی معاف کردیا، جنبوں نے جنبوں نے جنبوں نے جنبوں نے جنبوں نے دیا لوگ سے جنبوں نے دیا لوگ سے جنبوں نے کرائوں سے آپ کی کر ایک بیان کرنے کی صورت دیا لوگ سے جنبوں نے کرائوں سے آپ کی کر ایک بیان کرنے کی صورت

یس ہوتا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ بھٹانے اعلان قربایا کہ بیادگ جہاں جہاں بلیس آئیس قل کیا جائے گا، بیہ جب گائیس آئیس آئیس قل کیا جائے گا، بیہ جب گائیس آئیس قل کیا جائے گا، بیہ اس سائے تھا کہ زبان کا زخم جمیشہ جرا بحرار بہتا ہے، اور پھرآپ بھٹائے قربی رشتہ داروں ہیں سے ایک وہ تھا کہ جس نے آپ بھٹائے بارے ش ایک بجیب جملہ کہا تھا، جب آپ بھٹائے اسدم کی دعوت اس کے سامنے رکھی تو اس نے کہا کہ اس کہ وطا نف کے درمیان آپ بی الندکو مے سے بھی گر ورانس ان کو اللہ نے تی بنا کر بھیجا تھی؟ (نعوذ باللہ)

 3 Line Ke - 24 3 - 3 - 3 - 50 Ke

عرض کرنے کا مقصد میں کہ ایک نبوت والی ڈات بھی ان زخموں سے متاثر ہوئی ہے،

تو زبان سے کی کو طعند دیتا بہت بڑا جرم ہے، اس لئے مسلمان کو طعند دینے سے اپنے آپ کو

بچاہیے کو نکہ طعند دینے سے بھی آپس جی گڑائی جھڑ دس کی تو بت پیدا ہو جاتی ہے اور قرآن و
حدیث سے اس کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے، اللہ پھڑا کا ارشاد ہے.

#### ويَلُ لَكُلُ هُمرةِ لُمرةِهِ (١)

" بلاكت ب برطعندد ين واليا ورحيب فكالنه والي كي ليك" \_

سن کو طعنہ وینا اس کے جسم بیل چال بیل یا قد وغیرہ بیل عیب فاہر کرنا، زبان سے جو بااش رہ سے، خط بیں لکھ کر یامضمون شائع کر کے، ان الفاظ کے عموم بیل سیسب یا تیں آگئیں، اگر کسی بیل کوئی عیب موجود ہو، تب بھی عیب ظاہر کرتے کے طور پر بیان کرنا حرام ہے۔

#### "طعندزني كي مثالين

کی دراز قد کولہو کہنا یا پستہ قد کو تھگنا کہددینا یا کی کے بیکے پن کی نقل اتاروینا، جس کی چپل میں فرق ہے اے نظر اکہددینا، نابینا کو اندھا کہہ کر پکارنا، سیدھے سادھے آ دمی کو بدھو کہنا وغیرہ طعند دینے کے ذمرے شل آتا ہے، بیسب اوراس طرح کی جو با نئس عام طور پررواج پذرے اس سب سے پر بیز کرنالازم ہے۔

#### طعنةزني كي تحوست

 بس اتناس ب (اور بربطور عيب لكائي كها) تواس برآب الله فرمايا: (١) ولفد فنت كلمة أو مرح بها البخو لمعرحته (١)

'' تونے ایسا کلمہ بور ہے کہا ہے سمتدر میں ملاد پاجائے توائے بھی خراب کر کے رکھ دے۔'' ب شک حقیقت یمی ہے کہ طعنہ زنی کے کلے میں اتی تحوست ہے کہ اگر طاہر ہوجائے توسمندر کو بھی بر یا دکر دے۔

اندازہ کیجئے کہ نی اکرم بھٹھانے طعنہ کی برائی کوئس قدر پراقرار دیا کہ فریایا کہ اس کی اندازہ کیجئے کہ نی اکرم بھٹھانے طعنہ کی برائی کوئس قدر پراقرار دیا کہ فریایا کہ اس کی اقترے سمندر بھی خراب اور کڑ واہوجائے گا، تو کیا طعنہ دینے والا جب بیری حرکت کرے گا تو سسے والے کا چھوٹا سرول خراب نہ ہوگا؟ اور معاشرے شل بگا ٹرپیدائیس ہوگا؟ آج اجتھے دیندار ،
مازروزے کے پایندلوگ بھی اس جزم ش جتلاجی جمعن آخری کے لئے طعنہ ذبی کرتے ہیں۔

#### بار موان سبب: چفل خوري كرنا

ریجی آپس میں جھکڑوں کا اس قدر خطرنا ک سب ہے کہ بسااوقات پورا خاندان اس کی لپیٹ میں آجا تاہے۔

#### چھل خوری کیاہے

چنلی کی حقیقت بہہے کہ کی خفص کی برائی دوسرے کے سامنے اس نیت سے کی جائے کہ ننے والا اس کو کوئی تکلیف پہنچائے اور پیٹنس خوش ہو کہا چھا ہوا اس کو بہ تکلیف پنجی ہے، وہ برائی اگر چہاس کے اندر موجود ہو یا نہ ہولیکن آپ نے محض اس وجہ ہے اس کو بیان کیا کہ دوسرا مخض اس کو تکلیف پہنچائے تو یہ بھی چفل خوری جس داخل ہے۔

## 3 EV 5.30 H = 26 3 26 3 - 3 2 - 4 50 K C

چفل خور کتے گناہ کرر ما ہوتا ہے

امام فرالی رحمہ (للہ فعالی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے پاس ایک اولی آیا اور کی چھل خوری بیان کی ، تو اللہ والے نے فرما یا کہ آپ نے برا جرم کیا ، پہلہ جرم تو ہہ کہ اُس کے بارے ہیں میں اول صاف تق میرے ول ہیں اس کے بارے ہیں میل پیدا کر دیا۔ وو مرا جرم ہیکیا کہ میر اول صاف تق میرے ول ہیں اس کے بارے ہیں میل پیدا کر دیا۔ وو مرا جرم ہیکیا کہ میر اول طالی تق مصرف اللہ کی یا واس ہی تھی ، آپ نے میرے ول کو مشغول کر دیا ہے۔ تیمرا جرم ہیکیا کہ میرے نزدیک تیمری کرنے کر گئی ہے ، اور فر ، بیا کہ میرے نزدیک تیمری کرنے کہ تیمری کرنے کی ہے ، اور فر ، بیا کہ میرے نزدیک تیمری کو کہ وہ مروں کے سامنے کرے گئے گئی تاریا ہے تو آپ خوش نہ موں کے وکہ وہ آپ کی چھل خوری کرنا انتا ہزا جرم ہے کہ آپ ہی تیم نے فر ، بیا کہ چیموں کو قیامت کے دن تو جیا جائے گا۔ (۱) چھل خوری کرنا انتا ہزا جرم ہے کہ آپ ہی قالے فر ، بیا کہ چیموں کو قیامت کے دن تو جا جائے گا۔ (۱)

ا-نى اكرم الله فارشاد فرمايا

﴿ لا يدُحُلُ الْجَهُ قَتَاتُ ﴾ (\*)
" چفل فور جنت من وافل ند وگار "

مطلب بیہ کہ چفل خوری کی عادت تھین گنا ہوں جس سے ہے جو جنت جس دا فطے

کے لئے رکا وٹ بننے والے بیں اور آ دمی اس گندگی اور شیطانی عادت کے ساتھ جنت میں نہ
جا سکے گا، ہاں اگر اللہ تق لی اپنے فضل وکرم سے معاف کر دے یا اس جرم کی سزاد سے کراس کو
پاک کردے تو اس کے بعد وہ جنت میں واضل ہو سکے گا، ایک دوسری روایت میں چفل خور کو
عذاب قبر کا سبب بھی بتایا گیا ہے۔

٢- ني اكرم الكائة فرمايا

﴿ شرادِ عباداللّه الْمِشَاءُ وَن بالشَّمِيْمَة الْمُعْرَقُون بِينَ الْأَحِبَّة ﴾ ( )

"سب سے بر بے لوگ وہ بیں جوچفل توری کر کے دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں۔ "

باقینا کس قدر بر بے لوگ ہیں وہ جوچفلی کر کے اچھے پرسکون گھرانے کا امن پر باد کر دیتے ہیں۔

چفل خور کے کی شکل میں

سو انسان کہ معتبہ ڈیڈ مال

٣- تي اكرم الكائية فرمايا:

﴿ الْهِمَّارُوْنِ وَ اللَّمَّارُوْنِ وَالْمَشَّاءُ وَنِ بِالْمَهُمَةِ الْبَاعُوْنِ للْبِرِ اء الْعِبِ يحشرهم اللهُ فَي وُجُوُهِ الكلابِ ﴾ (٢) "فيبِت كرتْ والون اورطعة وبية والون اورچش خوري كرثْ والون كوالله تعالى قيامت كون كون كي شكل شن زنده كركائ

كمريلو چغل خوريان

سال بہو کے بھاڑے وصول سے چلے آرہے ہیں، پینکاڑوں گھر اس آگ ہیں جل رہے ہیں، پینکاڑوں گھر اس آگ ہیں جل رہے ہیں، اس میں سال کی بھی پکھے غلطیاں جوتی ہیں، پکھے نندوں کی، پکھے بہو کی اور گھر بلو جھاڑے ان کی وجہ سے ہوئے ہیں، جن میں ایک وجہ چفل خوری بھی ہے، شوہر بیوی کے لیے رزق حلال کمائے گھر سے لگلا ہے، اس کے جاتے ہی گھر بیوکام کان کھانے پکانے اور بیوی کے مبلئے کیڑے فریدنے پر بیوی کااپنے کمرے کے لیے ذاتی چیزیں فریدنے پر بیوی کااپنے کمرے کے لیے ذاتی چیزیں فریدنے پر بیکلڑے شروع ہو جستے ہیں، شم کو جب شوہر گھر میں واضی ہوتا ہے، ساس اپنے جنے کو بیوی کی شکایت کرتی ہے، یا جنے ہیں، شم کو جب شوہر گھر میں واضی ہوتا ہے، ساس اور نندیں اپنے پڑو میدوں کو اپنے دہشتہ یا بیوی کا اپنے دہشتہ

<sup>(1)</sup> مشداكي مندعيد رش ين فهم ٥٢١/٢٥ رقم الديث ١٩٩٨،

<sup>(</sup>١) الترغيب والتربيب كتابالا دب، رقم الديث عام

داروں، یاس س ایے شو ہر کو بیوی کی چفل خوری کرتی ہے۔

بعض دفعہ تیموٹی می بات کو بھی بڑھانے جھا کر پیش کیا جاتا ہے،ای طرح بہو کا بھی اپنی ماں کواپنے بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں میں اپنی ساس اور تندوں کی فیبت کا کرنا اکثر گھروں کے ٹوٹے کا باحث بنرآ ہے۔

میال بوی میں جدائی ڈالنا گناہ ہے

میال بیوی کے تعلقات میں جو دراڑؤالے اس کے لیے صدیث مبارک میں برای بخت وعید آئی ہے، رسول الشر ﷺ ماتے ہیں:

﴿ لِيْسِ مِنَّا مِنْ حِبْبِ الْمِرَأَةُ عِنِي رَوْحِهِ ﴾ (١)

'' جو خش کسی عورت کے تعلقات اس کے شوہر سے فراب کرے، وہ ہم بیں نے ہیں۔''

کیا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ نبی اگرم ﷺ ایسے آدمی سے براہ ت کا اعلان کریں جو میاں بیوی بیس جدائی ڈالے؟ کوئی والدا گراہے کسی بیٹے کے متعلق سے کہاں کی تا فرہ نبول کی وجہ سے کہاں سے ہم را کوئی تعلق بیس ہو یہ تن برش رسوائی ہے، ای طرح نبی اکرم ﷺ نے ایسے آدمی سے لائعلق کا اظہر رکیا ، ایسا شخص نبی اکرم ﷺ کے شفاعت سے محروم رہے گا۔

چھل خور کتنے گناہ کرر ہا ہوتا ہے

(۱) دونس وفحورش جلاہے،

(٢) اپنے غیر حاضر بھائی کولوگوں کی نگاہوں میں گرار ہاہے اور ید کماٹی پھیلار ہاہے،

(۳) فيب بي كرد باب، (٣) ده كدو در باب،

(۵) خيانت كرر إب، (۲) لوگول مي چوث وال راب-

# يروى كے حقوق بيس كوتانى اور مال

أغَوْدُ با لله من الشَّيْطان الرُّحيْم، بسُم الله الرُّحس الرُّحيْم والْمِتامي ﴿ وَعَبُدُوا الله ولا تَشَر كُوا به شيئاً وبالوالديّن إحساناً وبدى الْقُرْبي والْمِتامي والْمساكيْن والحار دى الْقُرْبي والجار الحُبُ والصَّاحب بالجنب وابن السَّيْل وما ملكتُ أَيْمانُكُمُ إِنَّ اللّه لا يُحتُ من كان مُختالاً فحُورا ﴾ السُّيْل وما ملكتُ أَيْمانُكُمُ إِنَّ اللّه لا يُحتُ من كان مُختالاً فحُورا ﴾ ﴿ واللّه لا يُؤْمنُ واللّه لا يُؤْمنُ والله لا يُؤمنُ قَيْل ومن يًا وسُلُهُ والله لا يُؤمنُ عارَهُ بوانقة ﴾ ( )

گذشتہ دواتوارے آپس میں لڑائی جھکڑوں کے اسباب کا بیان چل رہا تھا، ہرانسان
کی تمنا ہے کہ معاشرے ہیں امن وابان ہے زندگی گزارے لیکن اگرانسان بیہ طے کرے کہ میں
کسی کواڈ بیت نہیں دوں گا اور میرے ذہے دومروں کے جوحقوق عائد ہوتے ہیں جس ان کی
ادا بیکی کی بحر پورکوشش کروں گا تو انشاء اللہ معاشرے ہیں سدھار پیدا ہوجائے گا۔ آخروہ کیا
اسباب ہیں جن کی دجہے معاشرے کا اکن تباہ ہوگیا؟ پچھاسباب کا تذکرہ گذشتہ ہیں نات ہیں
ہوچکا ہے اور پچھاسباب مزید ذکر کرنے ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھالیہ تو جیسے ہی ان کو اس کا احساس ہوکہ جھے ایسائیس کرنا جاہئے تھا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے ، تا خیرا یک ذرہ بھی ٹیس کی بفوراً کہنے گئے: "ربسا خللمسا العسسا الع

کہ اے ہمارے پروردگارہم نے ہی قلم کیا ہے اے انقدا گرتم نے رقم ندفر مایا تو تو ہم تو حسارے والول میں ہے ہوجا کیں گے۔ مغرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر بیااور رہائی کہ اللہ کی رحمت سے ماہوں بھی نیس تھے، پر امید تھے کہ اللہ میری اس خطہ کومعاف کروے گا اور برابر بیس جوشیطان تف اس نے جو غلطی کی تھی اس نے اس کا اعتراف ند کیا اور تو ہے کی طرف متوجہ ند ہوا تو اللہ نے اسے ہمیشہ کے لئے ذکیل ورسوا کر دیا ، تو معلوم بیہ ہوا کہ جرم کا اعتراف ند کرنا وہ شیطان کا طریقہ ہے ، نبیوں کا شیوہ اور طریقہ ہے کہ وہ فوراً غلطی کا اعتراف کر لیا کرتے ہیں ، اللہ کی طرف رجوع فر ، بیا کرتے ہیں ، اللہ کی طرف رجوع فر ، بیا کرتے ہیں ، اللہ کی انسان می سے ہوا کرتے ہے ، فرش خطلی نہیں کرتا ، اس میں غلطی کا حراج نہیں ہے اس لئے رسول اکرم ہاؤائے ارشا دفر مایا

### "كُنُّ بِينُ آدم حطَّاءٌ و حَيْرُ الْحطَّائِسَ الْتَوْمُونَ"

تو معلوم ہوا کہ انسان ہی غلطی کرتا ہے لیکن جب اے معلوم ہوجائے اور ادراک ہو
جائے کہ بیس بہاں غلطی کررہا ہوں تو یہ فوراً سنجل جائے ، فوراً اپنی اصداح کر میا کرتا ہے اور پخض
عماء نے اس کی مثال یوں آنکھی ہے کہ ایک آ دی چلتے خلفی ہے پیسل گیا راہتے بیس اور گرگیا تو
وہ فوراً اٹھنے کی کوشش کرے گا ، وہ ایسانیس کرے گا کہ وہاں جیفیارہ گا ، اس طرح موکن کو بھی فوراً
غلطی کا احتراف کرتا ج ہے ، آخرت کی جو منزل ہے جس کی طرف بیدوال دواں ہے فوراً اس کی
طرف جے لگ جائے اور جواس منزل تک جانے کے لئے نیک راستے جی ان کوافتیار کرے۔

# جیر حوال سبب: پر وی کے حقوق میں کو تا ہی کرنا

انسان مدنی الطبع ہے اس کے مزاج میں سے بات خالق فطرت نے ود بعت رکھی ہے کہ اس کو دوسرے انسان کی طرف میلان ہوتا ہے ،اسکیلے و نیا میں رہنا مید پسندنیس کرتاء ہلکہ میرآ یو دی

یں زندگی گزارتا پند کرتا ہے، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی آ دی نے کسی جنگل بیابان بیل جہاں کوئی آبادی نہیں ہے وہاں اپناگل تیار کرلیا ہو، انسان وہاں بی رہتا ہے جہاں انسان بستے ہیں ، انسان بستے ہیں ، انسان بستے ہیں ، انسان بی کے معاشر ہے اور یا حول ہیں بہتر لگتا ہے۔ شریعت نے اس کے مواج کی رہا ہے کہ کہ اصول وضوا بطامقرر کیے ، اگران کی رہا ہے کہ کہ اصول وضوا بطامقرر کیے ، اگران کی رہا ہے۔ کہ کہ ان رہا تھ مسمی ن زندگی گزاریں ، تو بہت سارے جھڑے ہے ازخود بی ختم ہوج کیں گے ، ان بی اصولوں کا دومرانام "بڑ دی کے حقوق" ہے۔

#### حقوق کی اہمیت

اسلام نے پڑوی کے حقوق کو بڑی ایمیت دی ہے، یہاں تک کدآ دی کی ایچھ کی اور برائی کا معیار بڑوی کے حض طن پردکھا ہے، جیسا کرحدیث ش ہا کی شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہے: جھے کیے پر چلے گا کہ ش نے اچھا گل کیا ہے، یا کہ اکیا؟ آپ ہے نے فرمایا:

﴿ إِذَا سَمِعَتَ جِنْر اسکَ یَقُولُوں قَدُ احْسَنْتَ، فَقَدُ الْحَسَنْت، وَاذَا سَمِعَتَ جُنْر اسکَ یَقُولُوں : قَدُ اسانْتَ فَقَدُ اسْانْتَ کَ اَلَیْ اِلَیْ اِلْمُ اللّٰهِ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِلْمُ اللّٰمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِللّٰمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ

''جب تواپنے پڑوسیوں سے سے کہ تیم ہے بارے میں کہد ہے ہیں کہ تو نے اچھا
کیا ، تو سجھ لے کہ واقعی تو نے اچھا کیا اور جب تواپنے پڑوسیوں سے سے کہ وہ
تیرے ہارے میں کہ رہے ہیں کہ تو نے بُر اکیا ، تو سجھ لے کہ تو نے بُر اکیا ۔''
مطلب ہے کہ تم اچھا کرو گے ، تو لوگ تیری اچھائی کا تذکرہ کر یکھے اور اگرتم پرا
کرو گے ، تو لوگ تیری برائی کا تذکرہ کر یکھے۔

<sup>(</sup>١) مقلولة العياج وتراب الدوب وبالفقية والرحري المنافقة والمراجع المان ورقم عديث ٥٩٨٨.



ايمان كاتفاضه

رسول الشرهاف ارشادفر ماياك

﴿ مَنْ كَان يؤمن بالنّه والْيوُم الاحر فَلا يُؤذ جارة ﴾ (1) '' يَوْضِ اللّه براوراً خرت برايمان ركمنا مو، وه اپني پڙوسيول وَلَكيف شد ڪ'۔ بجي ايمان كا تقاضا ہے كہ دوسر كوگ اس كى شرارتوں سے تفوظ رہيں۔ اللّه كى تتم وه مومن نبيل

ایک مرتبه رسول الله الله ایک ارشاد فرمایا

﴿ واللّه لا يُوْمِنُ واللّه لا يُوْمِنُ واللّه لا يُوْمِنُ واللّه لا يُوْمِنْ قَيْلِ

وَمِنْ يَّا رِسُوْلِ اللّه ٩ قالِ الَّهِنَى لا يأْمِنُ جارُهُ بوَالقَهُ ﴾ (٢)

''اللّه کاتم وه مو کن بیل، الله کاتم وه مو من بیل، الله کاتم وه مو کن بیل، الله کات عرض کی گی ون ہے اے

الله کے رسول؟ فربایا ''جس کا پر دی اس کی شرار تول ہے ہے قرنین ''۔

کس قدر سخت وعیدا س حدیث بیل ذکر کی گئی کہ ایسا کرنے والا کا فرند شار کیا جائے گا

مراس کی عادے کا فرون کی ہے اسکانے ایمان اسکونی ہے تبیل دلاسکن، اللہ کے ہاں اس کے مراس کی عادے کا قرون کی ہے۔

### کون ہے جو جنت میں داخل ندموگا

ئى اكرم الله كالرش دے ، ﴿ لا يدُحُلُ الْحِدُ مَن لَا يَأْمَنْ حَارَةَ بوائقة ﴾ (٣) "وقض جنت من داخل ند يوگا جس كايز وى اس كى شرارتوں سے بي خوف ند يو" \_

<sup>(</sup>۱) سیح امحاری کتاب الدوب، باب من فاریده من باینده به دار فرد رقم اندیک ۲۰۸. (۲) بغاری پس ۸۸۹ دخ ۲ (۴) میچ مسلم دکتاب با بیمان دباب بیار تحویم ایند داج در رقم عدیت ۲۵۱ د

بین اوّل کیے جنت میں نہ جاسے گا آگرا ہمان ، موااور شرک سے بچتار ہاتو ایک طویل عرصہ گنا موں کی سزایا کر جنت میں داخل کیا جائے گا آج ایک پڑوی دوسرے کے حق میں بے شارکوتا ہماں کرتا ہے جس کی وجہ سے محلّہ میں اُڑا ئیوں کی نوبت ہدا ہوتی ہے، چندکوتا ہیوں کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ مہلی کوتا ہیں: بڑوی کی خوشی میں شریک نہ مونا

نی اکرم ﷺ نے ایک مسلمان کے دوسرے پر جوئی بتائے ،ان بی ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان بھائی کوخوثی ہو، تو اس کومبارک باد پیش کرو، اس کے ساتھ خوثی کا اظہار کرو، اس کی خوشی کو اپنی خوثی مجھو، اس کی خوثی پر ناپسندیدگی کا اظہار مت کرو، اگر جائز خوثی ہے تو اس کومرا ہنا ج ہے اوراگر آپ کوشر کت کی وجوت دی گئی ہے، تو اس میں شریک ہوں ، اس لئے کہ دھوت قبول نہ کرنا درست نہیں۔ نی اکرم ﷺ نے فرمایا

﴿من دُعِي إلى الطُّعامِ فلمْ يُجِنَّهُ فقدْ عصى ابالُقاسِم﴾

''جس کو کھی نے کی طرف بلایا جائے اگر وہ نہ جائے تو اس نے ابوالقائم (ﷺ) کی ٹافر ہائی گ۔''
کہ جب بش کہ رہا ہوں کہ اپنے پڑوی کی دعوت کو قبول کر داتو آپ کیوں نہیں جارہے،
عذر کوئی نہیں ،عذر یہ ہے کہ آپ کی صحت المجی نہیں ، ٹائم نہیں ،فرصت نہیں تو آپ کا عذر ہوگی ، تو
جب کوئی عذر نہیں ہے تو آ ہ ﷺ کی تعلیمات ہمیں یہ بتاری ہیں کہ پڑوی کی خوثی بی شامل ہو
جب کے اور ان بہنے کہ یہ ل ہم حدے تجاوز کرتے ہیں کہ وہ میری تقریب بی نہیں آیا تھ تو بیل
کیوں جاؤں تو میرے دوستو بزرگوانی کی تعلیمات یہ بتاری ہیں کہ:

﴿ لَيْسَ الُواصِلُ بِالْمُكَافِي ﴾ ''برابري كرتے والاصلدحي كرتے والأنبيس\_''

جو بہ کہتے ہیں کہ وہ نیس آیا تھ تو ہے بھی نیس جاؤں گا، فرمایا کہ بہآ دی صدرتی کرنے والا نہیں ہے، صلارتی کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس سے سارا خاندان کث رہا ہولیکن میہ پھر بھی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرے اتو رسول اگرم ہے تھے نہیں بتایا ہے۔ لیکن شرط بیہ کہاس میں القد کی نافر یائی نہ جو دہی ہو، مثلاً بھی نے آپ کوشا دی میں شرکت کی دعوت دی ہے اتو آپ چندشرا نطاکی یا بندی کے ساتھ و فرورش کت کریں۔

### تقاريب بش شركت كي شرائط

(۱) مال حلال ہو: اگر میز بان کی آمدنی ساری کی ساری حرام مال ہے، تو شرکت جائز نہیں۔
(۲) تقریب بیس پروے کا اہتمام ہو: میز بان کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کا لی فار کھے،
مسلمان عورت کی کے یہاں مہمان بن کر جائے ، تو اس کی عزت اس بیس ہے کہ اس کو غیر محرم نہ
دیکھے اگر میز بان نے ایک بروہ و خاتون کیلئے پروے کا بندویسے نہیں کیا تو مطلب یہ ہوا کہ اس
نے اس کی عزت کی رہ بہت نہیں رکھی ، ایسے بیس خاتون کوچاہیے کہ نہ جائے۔

(٣) كوئى خلاف شرح كام شهو: اگر حافل اور تقاريب من موسيقى يا كوئى اور الله كى نافر ، فى والا كام مور به ب ، توشك جائز نيس ب ، اب اگر كوئى كي كه اگر بهم تقاريب بين شركت نيس كريس كي تومعاشر ي بين شركت نيس كريس كي تومعاشر ي بين مي كه ، اس ليخ كه عديث بين .

ہے اللہ اس کولوگوں کے سرد کرویتا ہے ، ہماری ضروریات اللہ پوری کروے تو اور ہیں کیا جا ہے۔'
تو یدور کھیں کہ اگر آپ چلے گئے ، شرکت کرلی ، تو اللہ تق لی ہے کٹ جا کیں گے ، رسول
اکرم اللہ کے کت جا کیں گے ، اب مسلمان خود فیصلہ کرلیس کہ اللہ کی ٹارائٹ کی زیدہ بڑی ہے
یا ف ندان والوں کی ؟ اللہ کو نارائس کر کے فائدان کو راضی کر نا حکمند کی ٹیس ، اللہ کے عذا ب اور ضمے
کو دعوت دے کرف ندان کی رف حاصل کی تو کیا فائدہ ؟ اگر ایسا ہوگیا ، تو تو برکریں اور آئندہ اس
عمل سے اپنے آپ کو بچا کیں۔
ووسری کو تا تھی : تعوریت شرکر تا

تفریت ہے دوسر ہے مسلمان کے فم بلکے ہوجائے ہیں، مسلمان کا جو فم بلکا کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ آخرت ہیں اس کے فم بلکے کروے گا۔ نبی اکرم بھی نے مصیب زوہ اور یہا روں کی تسل
کے لیے جو کلی ت ارشاد فر مائے ہیں اور جو اہر و او اب کی بشار تیں سائی ہیں، وہ یاد کریں اور
تفریت کے موقع پر ان مبارک کلمات کو ذکر کیا جائے ، دائیں بائیں کے قصے تہ ت نے جائیں،
الیے کلم ت ہرگز نہ کہے جائیں جن سے مصیب زدہ کے فم ہیں اضاف ہو، آن تو یہ وں ہوگا یہ ب
کمار ہیں تو گئر نہ کہے جائیں جن سے مصیب زدہ کے فم ہیں اضاف ہو، آن تو یہ وں ہوگا یہ ب
کمر ہیں تو گئر نہ کے جائیں جن آبادر جھے ایسی کھی باتیں بتا کیں کہ میرے دالد کا انتقال ہوا ، ہمار ب
کمر ہیں تو گئر بت کے لئے ، خوا تین آئیں اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ ہے ہمارا ہر
دان فم ہن ہور ہے ، آئے والوں نے یہ کہا کہ جناب بڑا ظلم ہوگیا کہ آپ کے والد کا انتقال ہوگی ،
کور کا کی ہوگا ، ہوہ کا کیا ہوگا ؟ ایکی خاصی زندگی گزرر ہی تھی ، زندگی تاخ ہوگی ، تو ایک تو ایک تو ایک تو ایک تو ایک تو والوں کو پر بیٹان کیا ، یا در کھے کہ کسی کے چلے جائے ہے گھر کا کھی مطرح ہے نے گھر کا کھی مطرح کے دیکھ جائے ہوگا کہ ہوگیا کہ تو ایک تو والوں کو پر بیٹان کیا ، یا در کھے کہ کسی کے چلے جائے ہوگا کا میں دوزی دینے والوا اللہ ہے ۔

### اس نے وعدہ کیا ہے کہ مطوعا می دائمة علی الأرض إلاً علی الله إراقها ﴾ " زائل برجاند اركارز ق الله ك و عليه والے برجاند اركارز ق الله ك و عرب "

ہاں، لیکن وارد کو، سر پرست کو اللہ پاک نے سبب بنایا ہے، بیرداز ق نہیں ہے بلکہ سبب ہے۔ جبکہ ایک سبب کو قتم کر دیا تو اور پیدا فرمادے گا، مسبب الاباب تو وہ ہے تو ہم اس موقع پروہ کلمات کہیں کہ جس کی وجہ سے سما منے والول کے دل جس الند کی مجبت بیٹے اور تم ہمی مث جائے، بلکا ہوجائے۔

آپ اللہ جب کی کے بان فوتکی ہو جاتی تو پیفر مایا کرتے تھے کہ دیکھو! کہ جو ' ومی جد میاہے، آپ کے رونے ہے واویلا کرنے ہے واپ<sup>ی جی</sup>س آئے گالیکن اگر مبر کرو مے تو اس کے سنتے بھی ،آپ کے لئے بھی خیر ہے اورآ پ مبر کرو گے تو اللہ یا ک آپ کو بے انتہا اجرویں گے۔ دیکھو!ایک والدکورسول اکرم ﷺ نے تعبیحت فرماتے ہوئے پیدارشادفر ہایا کہاس کے بينے كا انقال ہوگيا، نبي ياك الله كمرتشريف لے كئے ،اب ديكھيں كدينم كاموقع ہے،آپ الله نے کس طرح سے تعزیت کی ہے، آپ ﷺ نے کیا عی مبارک کلیات ارشاد فرمائے ہیں، ارشاد فرمایا جب سی کے بیٹے یا بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ ملک الموت سے یو جیتے ہیں کہ بتاؤ کہ میرے بندے کے جگر کے گزے کوئم نے لے لیے؟ قبض کر لیا؟ روح ٹکال کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے روح لکال لی تو پھرانشر تعد لی جائے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے اس بندے نے کیا كها تعا؟ مير اليصل ير، تقدير برراضي تعالى تاراض تعا؟ تو فرشت كهتر بيل كدا الله وه تو راضي تفااس نے تواسالیف و اسا البه واحعوں کہاتھا، تواللہ یاک پھر فرماتے ہیں کہ گواہ رہوکہ ش نے اس بندے کی مففرت کر دی ہے اور اس فم کی وجہ ہے جنت بٹس اس کے سے ایک محل کر دیا

تعزیت کے کلمات جو احادیث میں دارد ہوئے ہیں ان کو اپنے ذکر میں ما تعین ان مبارک کلمات میں امت کے لئے براتسلی کاسان ہے۔

تىلى كے كلمات

(1) ني عبيدالسلام في ارشا وفر مايا:

﴿ الْمُصِيبَةُ تَبُيضُ وَجُه صاحبه يؤم تسُودُ الْوُحُوهُ ﴾ (١)
د معيبت آدي كي چرے كوتيا مت كدن روثن كرے كي۔ "

(٢) تي عليه اسلام في ارشاد فرمايا!

﴿ مَا مِنْ مُصِيْدٍ تَصِيْبُ الْمُسُلَمِ اللَّهِ كَفُرِ اللَّهُ بِهَاعِهُ حَتَى الشوْكة يُشَاكُها ﴾ (1)

"مومن كوكا تُنامِي جمعتاج، تواس يركناه معاف بوت بين."
(س) ني عيدالسلام في ارشاد قرمايا:

﴿ ما ير لُ الْمَلاءُ بالْمُؤْمِ والْمُؤْمِة فِي مَفْسه وولده
و ماله حنى يلقى الله تعالى وما عليه حطينة ﴿ (٢)
د جوآ دى سارى زندگى مالى تكى اوراولا دى پريشائى شى جلار با، قيامت
شى الله سے اس حالت لے كاكداس پركوكى كن و ند ہوگا۔ '
(٣) كى عبي السل م نے ارش دقر ماية.

ه من مُسَلم يُحِينُهُ الادى من حسده الله كان كفارة لمحطاياة (") من مُسَلم يُحِينُهُ الادى من حسده الله كان كفارة بالم

(۵) ني عبيه السلام في ارشاد قرمايا:

﴿ لَلْمُصِبَاتُ و الْاوْحاعُ أَسْرِعُ فِي دُنُوْبِ ابْنِ آدمَ مَنْ عِده الشَّجرة ﴾ (")
"مصائب اوروروكي وجرت كناه ال طرح بخرت بين يحس المرح ورفت سية بجرت بين"
النكل ت والعم كويكركل ت سيسل دياكرين اكروسروس كاغم دور بور

ایک حدیث میں نمی اکرم ﷺ نے پڑوی کے بہت سارے حقوق کو جمع فرہ ہا،اس حدیث کو یار بار پڑھیں اور ہم سب اپنا جائزہ لیس کہ کہاں کو تا ہی کررہے جیں، پڑوی کے ساتھ اختلاف کا سبب کیاہے؟ کیوں اس کی زندگی بھی تنگ کردی ہے اورا پنا چین بھی مشکل کردیا؟

<sup>(</sup>١) سي التحاري كتأب الرضي ما ب ما يد أن كفارة الرصي ارقم الحديث عاطات

<sup>(</sup>٢)(٣)(٣)الرفيب والتربيب، كآب البحائز وقر عدرت عدود ٤٥،٥١٥.

نبی اکرم ﷺ نے قرمایہ کی تم جانے ہوکہ پڑوی کے حقوق کیا ہیں؟ می ہرام ﷺ نے اس پر لاعلمی کا اظہار کیا ، تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

﴿إِذَا اسْتِعَالِكَ أَعَالُنَا أَوَاذَا اسْتَقُرَصِكَ أَقُرَصِنَا أَوْدُوادَا افْتَقْرَ عُلَّاتُ عليُهِ، وَاذَا مِرْصَ عُدِينُهُ، واذا أصابهُ حِيْرٌ هِسْأَتِهُ، واذا أَصَابِتُهُ مُصِيْبةٌ عَرِيْتهُ، واذا منات اتَّبِعُت حسارتة والاتشتطيلُ عليْه بالبُّلُيان فتحَجُب علَّهُ الَّا بادُّنه والاتوده بقتمار ريبح قبذرك الاأن تغمرف لله ملهاءوان المتريبت فباكهة فأهَـد لـهُ،فانَ لُّـمُ تـفُعلَ فأَدْحلُها سرّاً ولايخرْخ بها ولذك ليغيْظ بها ولدهً ﴾ "(۱) جب پڑوی ہ تزامور میں آپ ہے مدوطلب کرے، تو تم اس کی مدوکرو، (۲) جب آپ ہے قرض مائے ، تو تم اس کوقرض دو، (۳) اگری جو ، تو اس کی مد د کرو، (۴) جب وہ جارہ ہو، تو اس کی عمادت کرو، (۵) اگر اس کے بیمال کسی کا انتقال جوجائے، تو جنازے میں جاؤ ، (۲) اگراہے کوئی خوثی حاصل ہو، تو اسے مبارک بادہ ش کرو، (۷) اگراہے کوئی مصیبت آئے ، تو تعزیت کرو، (۸)اس کے گھر کے سامنے اس کی اجازت کے بغیرا بینے گھر کی دیواراو نجی نہ کرناء تا کہاس کی ہوا ، یاروشنی ندرُ کے ، (٩) اگراہے گھر میں پھل فرید کرلا وُ ، تو اس ہے پڑوی کو دو،اوراگر نہ دے سکونوچھیا کرگھر لاؤ، (۱۰) اپنی ہانڈی کی خوشبوے پڑوی کواؤیت نہ دینا، ہاں! محمر ہانڈی میں اس کا حصہ ضرور رکھنا ، (۱۱) آپ کا بجہ وہ پھل یاان کے چھنکوں کو لے کر ہا ہر نہ جائے ، اس سے یزوی کے بیچے کا دل دیجے گا (ممکن ہے اس کے پاس اس کی مخوائش نہ ہو)۔" (1) تيسري كوتاى: دوسرون كي مدد شركرنا

بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کسی کونقصہ ن نہیں دیتے ،لیکن فائدہ بھی نہیں

<sup>(</sup>١) الترعيب ولترجيب أناك بالبروافعات ورقم عديث ٢٨٥٠ راب والعوم بمن ٢٨٥ رأبي ا

بہنچاتے، بس کہتے ہیں کہ کام سے کام رکھنا جاہے، یا در کھیں کا فی مسلمان وہ ہوتا ہے جودوسرول کو فائدہ بہنچائے اور ضرورت پران کی مدد کرے، آپ سلی اللہ عدید وسلم نے فرمایا ﴿ أحث النّاس الی اللّه أنفعُهُمْ للنّاس ﴾ (1)

''اللہ كنزوكي سب سے زياده مجوب وہ لوگ جيں، جواورول كوفا كدہ پہنچاتے جيل''۔ ايك حديث ش فرماياكہ:

﴿ وَاللَّهُ فِي عَوْلَ الْعَبْدُ مَا كَالَ الْعَبْدُ فِي عَوْلَ أَحَيْدٍ ﴾ (٢) " آدى جب مسلمان كى مددكرر بابوتا ب التمسلسل اس كى مددكرر بابوتا بـ "-

الذكائحبوب

آپ ایس آگل ایس آگل آوگ آگل استان کرد کے جوب کا استان کے درسول جھے کوئی ایس آگل بتا و بیخے کہ جس کی وجہ سے بیٹ اللہ کے فرد کی مجبوب بن جو ک آپ اندازہ کیجئے کہ جب سوال کرنے والم بیسوال کرنے ہوئے والم بیسوال کرنے ہوئے والم بیسوال کرنے ہوئے والم بیسوال کے لئے فیر خواہ بن جا والم اللہ کے بات فرا کی کہ بیس لوگوں کے لئے فیر خواہ بن جا والم اللہ پاک آپ کو اللہ کے بائد کے بندے الم اللہ کے بندے اللہ کے بندے واللہ کے بندے واللہ کے بندے واللہ کے بندے واللہ کے بندے موال کرتا ہے اللہ پاک کو وہ بندہ مجبوب اللہ ہے کہ وہ میں مجبوب اللہ کے بدوہ میرے ویکے ہوں کے کہ اگر کوئی ہمارے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں مجبوب اللہ ہے کہ وہ میرے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں محبوب اللہ اللہ کوئی اس محبت کرنا ہے تو والم کی ساری کی ساری کے ساری کی ساری کی ساری کے ساتھ کو بیس کے جب کرنا ہے جب کرنا ہے والم کے بیسوں اللہ کوئی جب کرنا ہے والم کی جب کرنا ہے والم کے بیسوں کے کہ کرنا ہے والم کی ساری کے ساری کی ساری کے ساتھ کوئی اللہ کوئی جب کرنا ہے والم کے بیسوں کے کہ کرنا ہے دو میسوں کے بیسوں کے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہ

<sup>(</sup>۱) گنزالهمان، ملناب الخامس سرحرف لهجه فی مواعظ العصل الناسط فی العشار بات و قدم احدیث ۱۳۵۸۳ (۲) منج استفر کتاب، مدسروالدها و بوس فصل الدینال علی تا وقائقات ن ارقر حدیث ۱۸۸ معه

معلوم جوا کہ کما لی ایمان کے لیے بیچی ضروری ہے کہ دوسروں کوفائدہ پہنچ ہے۔ تعاون اور مدد کا معیار

اب تعاون اور مدد کا معیار کیا ہو ہا جا؟ کیا اس ہے تعاون کریں کہ بیر بھر ابھائی ہے؟ رشتہ دار ہے؟ پڑوی ہے؟ القدنے ان با تول میں ہے کی کو بھی معیار نہیں بتایا، پھر کیا اس لیے تعاون کریں کہ مسمان ہے؟ خوب مجھ لیس کہ تعاون کا معیار اسلام بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے قربایا سور ڈالما کدوکی دوسری آیت میں:

﴿ وتعاولُوا عنى البرُّ والتَّقُوي ولا تعاولُوا على الإلْم والْعُدُوال ﴾ (١) ''ایک دومرے کے ساتھ نیکی اور تقویٰ کی بنیاد پر تعاون کرو، گناہ اور ظلم کی بنیاد پر تعاون نہ کرؤ'۔ معلوم ہوا کہ بقہ ون اور مد د کا معیار تقوی اور نیکی ہے، لہٰذاا گرمسلہ ان بھی ظلم کرر ہے، تو مسلمان ہونے کی وجدے تعاون شکریں، کو یا کہ تعاون کا معیاراسلام اورا بمان کو بھی تیں بنایا گیا بلکہ نیکی اور تفق کی کو بیٹایا گیا، آج تعاون تو ہور ہے،لیکن برادری کی بنیاد پر ، توم کی بنیاد پر ، حالا تک میسب بنیادیں بیکار ہیں ،اگر بنیاد نیکی اور تغذی ہو، تو آ دمی طالم کا ساتھ نہیں دیگا، طائم کی مدد کر کے اپنادین ہر بارنبیں کرے گاءاس لیے تعاون کی بنیادیں اچھی رکھیں تا کہ ایمان محفوظ رہے ،اگر کوئی آ دمی جارا کتنا ہی محبوب کیوں شہوء اگر وہ آپ ہے قرض مائے ، آپ کومعنوم ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے ظلم کرے گاتو آپ بالکل منع کردیں، بینع کرنا اللہ کی رضا کے لئے ہے، بیتعاون نه كرنا الله كى رضا كے لئے ب الكن اگر و ظلم نبيس كرتا تو كويا كمآب في الله كى رائے ميں صدقه کردیا ہے اگر چہوہ کے کہ بٹس دولا کھآ ہے کووا پس کردول گا اورا گر کر بھی دیا تو پھر بھی آ ہے کو دول کا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا ، دیکھو پیر بھی ل کی اور اجر بھی ل کیا ، یہ ای وقت ہو گا جب ان

آج ہمارے ہاں تو موقع علاش کرتے ہیں اذبت دینے کا ، ہاں آ رقی کہتا ہے کہ جب يـ تكلي كا توديكميس كركاس كر كوركا ، يجول كاكيا حال مواء بال! كتنابز أظلم ب اجبك بي اكرم الله نے بیش بتایا ہے اور عجب حق بتایا کہ دیکھوائی گھر کی دیوارکواونیجاند کرنا جس ہے اس کی ہوایا روشی رک جائے ، القدا کبر، آج کاش ہیہ یہ تنس محاشرے میں زندہ ہو جہ کمیں ، اگر اللہ نے پیسہ وے دیا تو کہتے ہیں کہ جم تو بنا کی گے ،ضرورت ہے زائد بنا کیں گے ، بھٹی کیوں؟ اس لئے کہ محلے والوں کو دکھانا ہے، خاندان والوں کو دکھانا ہے کہ ہم اتنام کان کھڑ اگر سکتے ہیں انیکن مید خبیل تہ کیا کہ میرے اس عمل ہے کسی کواؤے ہے تو نہیں ہور ہی! اللہ نے اگر زور ، طاقت وے دی تو اس کو اس طرح ناجائز استعال کیا جار ہاہے کہ کیا اس نے کل قیامت میں جواب نہیں وینا کہ اس نے مسلمانوں کے اذبت دی ہے؟ آپ ﷺ نے تو یہاں تک بتایا کہ اگرآپ باہرے اپنے بجول کے لئے کوئی چیز خرید کر لاؤ تو دوکام کرناءا گرآپ کے پاس دسعت ہے تواپیے لئے بھی اور پڑوی کے لئے بھی لے کرآٹا اورا گراتن مخیائش نبیں ہے تو جو چیز ، ؤچھیا کر ، ؤ کہیں پڑوی کے بیچے نہ و کیدلیں اور ممکن ہے کہ ان کے دل میں آئے کہ اگر آج جارا باہے بھی انتا اچھ کمار ہا ہوتا تو سیج ہم بھی بیچل قروٹ کھا رہے ہوتے ، رسول اکرم ﷺ نے کتنا عزاجوں کا لحاظ رکھا ہے تا کہ آپس

میں محبیتیں پیدا ہوں ، و یکھ وجن محابہ کے ہاں ، اللہ اکبر ، کیا بی محبیتیں تھیں ، رسول اللہ جودین لے کر

آئے اہیں اللہ محبیتیں تھیں ، آج چونکہ ہم نے وین چیوڈ الو محبیتیں ہمی ختم ہو گئیں ، وہاں توبیحی بتایا
کہ جب آپ اپنے گھر میں گوشت بکا وَ ( گوشت کا نام کے کر بتایا ) تواس میں شور ہدزیا وہ کر وینا
تاکہ آپ کے پڑوی کے بھی کام آسکے اور پھر آپ اللہ نے نیا گئانے یہ بھی بتایا کہ آپ اپنے گھر میں ہا نڈی
بنا وَ تواس کی خوشبونہ پھیلا وَ ، اگر آپ نے وہاں وہ چیزئیں بھیجی لیکن وہ خوشبو وہاں نتقل ہوگی توبید
آپ نے پڑوی کے ساتھ وزیا دتی کی ہے۔ اللہ اکبر۔

واقعہ: ایک محانی کے گھر بیس کسی نے بکری کی ایک سری جیجی توانہوں نے بیانیال کیا کہ میرایزوی زیادہ حقدار ہے، چلوش اس کے گھر بھیج دیتا ہوں، وہ بھیج دی، دوسرے نے بھی نتقل کر دی تو بہ سلسلہ میات آ دمیوں تک چلنا رہا جب ساتویں آ دی کے گھر پینچی تو وہ ساتویں والے آ دمی وہ ہے جنہوں نے گھر میں وہ یکائی تھی ،انشدا کبر، تو وہ جیران رہ جاتے ہیں کہ اس کوٹو میں نے بھیج تھا ، ب کہاں سے واپس اسکیا، تو ویکھیں بیرمجت کا معیارتھا، جب سیجیتیں تھیں تو پھر اللہ یاک کی طرف ے رحمتیں بھی امرا کرتی تنمیں ، دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں بھی سنائی ، آج وہ محبتیں ختم ہوگئیں کیونکہ آج ہم نے صرف نماز کو، تلاوت کواور دوزہ کوعبادت مجھ رکھا ہے، میرے دوستو ہزر کو ، وک بہنوا و بیداری اور بھی ہے، عبادت صرف دین کا ایک شعبہ ہے، اگر یوں کہا جائے کہ دین کے جار جھے کئے جا کیں تو ایک حصد عمیادت ہے، تمن جھے تو معاملات ہیں، اوگول کے ساتھوآ ہے نے کیسا رویدافقی رکرتا ہے، روزانہ آپ نے یا نچ عرتبداللہ کے دربار ش آتا ہے اور روزانہ آپ دوسومرتبہ لوگوں ہے میں گے،اگرانسان پڑوی کے حقوق، نبی پاک ﷺ کی تعلیمات نہیں سکھے گا توا بنی بھی زندگی تنگ ہوگی اور دوسر دل کو بھی نقصہ ن دےگا ، آج گھر گھر بیل اڑائی جھکڑے ، یا لک مکان اور



كرابيدداري روزانه جنكڑے معالاتكه الله كافر مان ہے:

#### ﴿وال كال دو عسرة فنظرة الى ميسرة)

اگرآپ ہے کسی نے کوئی پینے لئے ہیں یا کرایہ دار کے پاس پینے نہیں ہیں تو فرہ یو کہ
اے پچرمہلت دیے ہے دو،عرض کی اے اللہ کے رسول اس مہلت دیے ہے کیا ملے گا؟ او فرمایا میہ
ہے گا کہ گویا آپ نے استے چیے صدقہ کردئے ، تو تعاون کا معیار نیکی ، تعویٰ ہو،اور نبی اکرم ہے گئے جو معوق بتائے ان کی رعایت کی جائے۔

تو میرے دوستو! آپ سب ہے میری درخواست ہے کہ ہم نے وہ ساری یا تیں، جو پڑوی کے گیارہ حقوق میں ان کو پڑھیں اورخور کریں کہ ہم کہاں کہوں غلط کررہے میں پھران کو درست کریں،اگر پہلے کی تقی تو آج ہم تو ہے کرلیں۔

### چود هوان سبب: مال

دنیا کی ترتی کا بڑا سبب مال ہے، جبکہ بیرطال ہوا در حلال طریقے سے حلال معرف میں ترج کیا جائے ، لیکن اگر بیرتین باتیں نہ جول، تو بیره ل پھر معاشرے بیں ایک کینسر بن جاتا ہے کہ لوگوں کے دلول میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے بچ بودیتا ہے، جواس کو کھائے گا، وہ باقی ہوتا جلا جائے گا، نبی اکرم کھے نے فرمایا'

> ولال لَكُلَ أَمْةِ فِصَةً وفَصَةً أَمْنِي الْمَالُ ﴾ (1) "برامت كالكِ مُنهَ إدريري امت كافته مال إل

لینی برامت میں بلاکت کا سب کوئی نہ کوئی ضرور رہا ورمیری امت میں بلاکت و تباہی کا سبب مال ہے۔

حضرت مفتی شفیج صاحبؓ نے بوی بیاری بات کھی ہے کے فرمایا کہ اس دنیا کی ترقی کا بروا ڈ ربعہ مال ہے جب وہ حلال ہے اور اگر حرام مال کمایا اور ٹاجائز خرج کیا تو پھر بیرکا نتاہت میں فسردات كاور بعد بتراسيء براتنا بواقت ب، الله ياك في ال التي قرما يكرير بوا فتند ب كرانسان بڑی بڑی عباوتوں سے غافل ہو جائے اور دوسرول کے لئے جمع کرے اور مرتے کے بعد پھر لڑا ئیاں وجھڑ ہے شروع ہوجا نمیں بتو نمی اکرم ﷺ نے اس برے مال ہے ہمیں بہتنے کی تا کید کی ہے، رسول اکرم ﷺ نے اس لئے ارشاد فر ہایا کہ میدا نسان روز اندرٹ لگا تا ہے کہ میرا مال، میرا مال۔اس کا مال ووہ جواس نے کھالیا، جواس نے پیمن لیاءارشاد فرمایا وواس کا سب سے اصل مال ہے جواس نے آئے بھیج دیا ،حضرت ابوذ رخفاری رضی اللہ ہے کس نے یو جھا آپ کا مال ومتاع س را کہاں و؟ تو فرہ یا کہ وہ دوسرے گھر میں ہے، تو پھرائل نے بوچھا کہ ودسرا گھر آ ہے کا کہاں ہے؟ تو فرمایہ کہ آخرت میں ہے ۔ تو وہ لوگ ایسے تھے کہ جو چیزیں ایسی بمواکر تی تنمیں تو وہ آ کے بھیج ویا کرتے تھے کہ آخرت پس میں کام آ کیں گی ، ٹھیک ہے شریعت نے آپ کواجازت وی ہے کہ ا بنی اولا دوں کے لئے آ دمی مال جمع کریں لیکن ایسا بھی نہ کریں کد صرف مال ہی سمیٹنا شروع كردے چراولاد كى شاد يول من انتا مال خرج كرويا جمس جاكيس بزار كا جوڑا يہننے كے سئے آر ہو ہے،اس ایک یا دوجوڑوں سے کتنے گھر ، کتنی شادیاں نمٹ عتی ہیں ، کتنی ایسی بیٹیاں گھر میٹی ہوئی جِن كداسياب جمع ند مونے كى وجد سے رشتے آئے موئے جي ليكن اسباب موجود نيس ، كتنے نو جوان ایسے ہیں کدرشتے موجود ہیں لیکن سب موجود نیس ہے، لیکن ہم معاشرے کو، خاندان کو وكھانے كے بجے الى جگداكا كي جوجميں مرنے كے بعد كام آجائے۔

### مال کی محبت فطری ہے

مال ہے جبت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ ایک فطرت ہے کہ آدی ، ل ہے جبت کیا بی

کرتا ہے لیکن میہ جبت دل جس ایک نہ اتر جائے کہ مال کے حصول جس ناجائز ذرائع استعال

کرے۔ مال سے انسانی ضرور بات پوری ہوتی ہیں اس لئے بیانسان کی شدید ضرورت ہے ،

بقول شیخ سعدی رحمہ اللہ کے کہ مال کی ضرورت انسان کو الی ہے جس طرح کہ کشتی کو پونی کی

ضرورت ہے ، بغیر کشتی کے پانی کا چلنا ناممکن ہے اورا گر بھی پانی کشتی کے اندر آج ئے تو ہلا کت کا

سب بن جا تا ہے۔ ای طرح زندگی کی کشتی مال کے بغیر نہیں چلتی لیکن اگر بھی مال کی حبت دل میں

اتر جائے تو آدی کے ایمان کے لئے ہلا کت ہے ، مال خرج کرنے سے حبت دں میں نہیں اتر تی۔

مالدار میجا ہے کرا م رضی اللہ عظیم کا مال خرج کرنے

حضرت عبد الرحمان رضی القد عن گرادی ہوگئی ، است بن سالدار تھے ، الله المراس بن بالدار تھے ، الله المراس بن بالدار ہوں روایت میں آتا ہے کہ جب و فات ہوئی لؤ میراث تقسیم ہوئی تو جارش دیاں ہمی کی ہوئی تھیں اور ہر بیوی کو جو حصد آیا (اگراولا و ہوتو بیوی کو آتھوال حصد ماتا ہے) و والتی ہزار دینار آئے تھے ، دینار سونے کا ہوا کرتا تھ تو آپ انداز وکریں کہ کتابزا مال تھا اور کیے سونے کی اینٹول کو آرے ہے چرچ کرتقتیم کیا گیا ، اتنی میراث تھی کیاں جب شوی کو پورے دینے کو بورے دینے کو بد سکتے تھے کیاں اللہ کے بی تھی کو بی کہ بیش باریا ہوت تھی کیاں جدمی شوی کا بیس کرنی ہیں ، انداز کر بران ملک ہمی کا بیس کرنی ہیں ، انداز دون ملک ہمی ہیرون ملک ہمی کا بیس کرنی ہیں ، سارے فائدان کو بلانا ہے ، اس قد رخرافات ہوتی ہیں تو بیدال کا ضیاع ہے ، دیکھوالقد پاک

قیامت میں دوسوال ضرور پوچیں گے کہ کہاں ہے کمایا تھا؟ اور کہاں خرچ کیا؟ اور حضرت عبدا ارتمٰن بن عوف رضی اللہ عند کا بیرمال تھا کہا کیا ایک وقت میں ان کے دستر خوان پر دوسود وسو آ دئی کھانا کھایا کرتے تنے لیکن اپنے گھر کا بیرمال تھا کہ بالکل سردگی تھی۔

تو میرے دوستو بزرگو! اس لئے تو آپ اللہ کے یاس فقراء آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میہ والدار ہوگ خوب خرج کرتے ہیں اور میٹماز بھی بڑھتے ہیں اور ہم بھی بڑھتے ہیں لیکن وہ ہم ہے! جرلے جاتے ہیں ، تو تی یا ک ﷺ نے ارشاد فر ہ یا کہ فرض نماز ول کے بحد۳۳ بإرسيحات الله به ۱۳۳۰ يا رالحمد لله اور۳۰۰ يا رالقدا كبريز حاليا كرو، تو جنب مالداروب نے ويكھ كەبدلو کھے پڑھ رہے ہیں تو تجس کیا تو پیۃ چلا کہ بیتو کھے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پڑھنے گئے تو وہ نقراء مجرآب بھا کے یاس آئے کہ بیتوانیوں نے بھی پڑھنا شروع کردیا ہے تو آپ بھائے ارشاد فرمایر کہ بھائی اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو اس میں میں کیا کرسکتا ہوں ، بداللہ کی تعت ہے۔ تو میرے دوستو جب انسان مال حلال طریقے ہے کما تا ہے تو پرنست ہے، ہے آخرت میں ذخیرہ ہے نجات کا ، اورا گریہ مال حلال طریقے سے نہ کمایا اور ناجا نز طریقے سے خرچ کیا تو یہ ، ل اس کے سے قتنہ ہے، جنگز ے کا سبب ہے تو ای لئے ان اسباب برغور کریں اوران کو دور کرنے کی کوشش کریں تا کہ ہم معاشرے کی لڑائیوں ہے نئے شکیس اور ہوراایمان تکمل ہوجائے۔ الله ماك جارب لي عمل كرنا آسمان فرمائ - آين!

آج مال کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے کا وشمن بن چکاہے ، بڑے میاں ول چھوڑ کر

حرام مال معاشرے كانامور ب

چے گئے ،اب اولا وی آپس ش اختلاف کرنے لگیں اور پھر بیا ختلاف اگلی نسل بیں بھتی ہوجہ تا

ہے ، اولا وی محبت بیں اور بیو بول کی فرمائش پوری کرنے کے لیے بہت سے هلاں پہنے جرام
راستے بیں فرج کردیے جاتے ہیں ، پھر زیادہ مال کی طلب تو اور بھی زیادہ ناس کھود تی ہے ، سود ،
جو ہے اور سٹر بازی کے ذریعے ، غیز رشو تی دے کراور رشو تی لے کراور جرام چیز وں کا کاروبار کر
کے ، اپنے شرکا ہ تجارت کے ساتھ خیائت کر کے ، حردوروں کا حق مار کر ، نمازیں پر باد کر کے ،
اسی ب حقوق کے حقوق روک کر مال جن کی جاتا ہے بر محف کو یہ بھتا جاہیے کہ بھے تو و بیا ہے جو باتا ہے بر محف کو یہ بھتا جا ہے کہ بھے تو و بیا ہے جو باتا ہے ، بیمال تو دوسروں کے قبضہ بیس آئے گا ، بیل دوسروں کے لیے اپنی آخرت کیوں فراب کر رول ؟ لیکن بینک بیننس کی فکر ، نوٹوں کی گذیوں کی مجبت ، اس چیز کوسو چنے نہیں دیتی ، اولا دبھی فند (آز مائش) ہے ، اولا دکی فرمائش پوری کرنے اور ان پر عمدہ مال خرج کر کے اور ان کے لیے گھر شادیوں بیس مال لگانے اور موت کے بعد ان کے لیے جالے چیوڑنے اور ان کے لیے گھر در بنانے بیس مال لگانے اور موت کے بعد ان کے لیے جالے چیوڑنے اور ان کے لیے گھر در بنانے بیس بہت سے گناہ ہوتے ہیں اور خلاف بھر تا بہت سے کام کیے جاتے ہیں۔

یکی وجہ ہے گذل وغارت کا ہزارگرم ہے ، ایک آدی مال کی حرص بیں ، اینے بچوں کا پیٹ پاسنے کی آگریش دوسر ہے مسلم ٹول کوموت کے گھاٹ اتارویتا ہے۔ اس فلالم کو مال کی اسک بولگ گئی ہے کہ دوسر سے کی عزت بر باد ہو، جان ہوا کت جس چلی جائے ، دوسر سے کے بچے پیٹیم ہو کر بلبلاتے رہیں ، اس کی اُس کو آگرنییں بس اپنی ذات ہے اور اپنی اولا د۔ ایسوں کے لئے مال اور اور دفتہ نیس تو اور کی ہیں؟

الله تعالى بم سب كي حفاظت فرمائ ، آمين ـ

# بحث كرنا ، بخل ، باعتدالي اور تعلقات نه بها نا

أَعُرُدُ بِاللّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ، بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمِي الرَّحَيْمِ ٥ "يَا أَيُّهَا الْنَاشُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الْدَى حلقكُم مِّن نَفْسِ واحدةٍ وحلق منها رؤجها وبث منهما رحالاً كثيراً وبساء واتَّقُواْ اللّه الَّدى تساء لُون به والازحام إنْ الله كان عليْكُمُ رقيباً ٥ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا النَّامُ الرَّرِكُمُ واحدٌ والْ أَبَاكُمُ واحدَهِ

تمہيد

اللہ تقالی نے ہم سب کواس و نیاض عبودت کے لئے بھیجا ہے کہ ہم اس جہاں میں رہ کراللہ کوراضی بھی کریں اور لوگوں کے حقوق بھی اوا کریں ، کسی کے ساتھو ذیا و تی ندکریں ، اختلاف کے اسہاب سے دوور میں۔

# پندر بهوان سبب: وینی وسبی وحدت کاشعور میس ریا

امت میں جب تک دنی ونسی وحدت کاشعور موجودتی الزائی جھکڑے بہت کم ہتے اگر ہوئے بھی متھے تو شدید نقصان نہ ہوتا تھا۔ نبی اکرم ڈیٹائے فرمایا.

﴿ أَبُهَا الْمُسُّالُ رَبُكُمْ وَاحَدُ وَانُ أَبِاكُمْ وَاحَدُ ﴾ (١)

"ا \_ لوگوا تمارارب ايك إورتماراوالدا يك إين آوم علياسلام \_
آپ ﷺ فرمايا ﴿ وَلَمُاسُ بِهُو آدم وحتى اللّهُ آدم مِنْ فراب ﴾ (١)

"قي الله قدم من فراب ﴾ (٤)

"قتم سبآوم عن يواك كاورآوم في عيداك كادراً وم من عيداك كادراً

وصدت وینی: پین صدیث میں وین وصدت کی طرف اشارہ ہے کہ تھی رارب جب ایک ہے اور کتاب میں اتحاد کی فض کو برقر ارد کھو۔
اور کتاب میں ایک ہے ، رسول میں ایک ہے ، تو پھر تم بھی آپ میں اتحاد کی فض کو برقر ارد کھو۔
وصدت نہیں: اور دو سری صدیث میں فرمایا تھا را باپ بھی ایک ہے ، اس صدیث میں وصدت نہیں کو بتایا کہ تم سب آپ میں میں بھی کی بھائی ہو ، تما را نسب ایک آ دم اور حواسے چلاہے ، تو پھر اختگا ف اور بڑائی کس چیز کی ؟ حزت والا وہ ہے جو تقوی وار ہو ، عزت کی بنیاد رمگ ونس اور قوم میں ہے ، بلکہ نیک ہے۔ رمگ ونس اور قوم خیس ہے ، بلکہ نیک ہے۔ رمگ ونس اور قوم اختلاف کا باعث بن چی جی حالاتک ہی اکرم کی خیس ہے ، بلکہ نیک ہے۔ رمگ ونس بھی آج اختلاف کا باعث بن چی جی حالاتک ہی اکرم کی خیس ہے اس فرق کو بالکل مثایا تھا ، آپ واق نے بھائی چا رہ قائم کیا۔ سیاہ فام اور گورے کو آپ بھی خیا ایک مف جی کر برتری کو ختم نے ایک مف جی کہ معیار تھو کی کو بتایا۔ بی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بوجو و سیاہ فام اور کی کر برتری کو ختم تونے کے باوجود بھی اعلیٰ خاندان والے قریش لوگ حضرت الابل کہ کر رکا رہے ہے۔

اے کاش آج میداخلاق زندہ ہوجا کی تو است کے بڑے بڑے اختلافات مث جا کیں۔لہذا شاتو آپس میں اختلاف رکھواور شاہی ان اسباب کے قریب جاؤ ،جوآپس میں جھڑے کا سبب بن رہے ہوں۔

### سولهوال سبب: بحث ومباحثة كرنا

آج جہاں چند افرادل کر جیلئے ہیں، آپس میل فدیکی بحث ومباحث شروع ہوجاتا ہے، سیست پرتبھرے ہونے لگتے ہیں باس کا نتیجہ سوائے بھٹڑے اور دقت کے ضائع کرنے کے اور پکھ دہیں ہے۔اللہ تعالی نے جیتی وفت اپنی آخرت بہتر بنانے کے لئے عطا کیا تھا، اس وفت کوس ہے

<sup>(</sup>۱)منزاکو دُمُّ ی یث ۴۳۳۸۹.

<sup>(+)</sup> من لترفدي تعيير غران مورة الحجرات وقم العديث + ١٠٠٠.

دردی کے ساتھ صن نع کیا جارہا ہے جھن مجلس گرم کرنے کے لئے اور دفت گزاری کے لئے تجرب موتے ہیں ، بالآخر نتیجہ بیہ دوتا ہے کہ اس محفل میں ایک دوسرے پر طفز شروع موج تاہے ، ایک دوسرے کی دائے کوشدت سے روک جاتا ہے ، جس کے نتیجے میں آپس میں افر تیس بیدا ہوتی ہیں۔

وین بی بحث: ویل اور سلکی اعتبارے اتنا تو آپ کاحل ہے کہ آپ تن رائے دے کر علیحدہ اوج کی برائے دے کر علیحدہ اوج کی برایک سے بات منوانا آپ کی ذمدواری نہیں ہے۔اللہ تعالی نے نی اکرم اللہ کو قرار ایا۔

﴿ وَدَكُرُ إِنَّمَا أَنِتَ مُدَكِّرُ ۞ لُنْتَ عَلَيْهِمَ بِمُصَيِّطِرٍ ﴾ (١)

"ای طرح سورهٔ کافرون شی بیان کرده منتمون کا حاصل بیب که چونکری کو دلاک کے

ای طرح سورهٔ کافرون شی بیان کرده منتمون کا حاصل بیب که چونکری کو دلاک ک

ماتھ داختی کردیا گیا ہے، اس لیے اب اگرتم نے اے تبول کیا، تو اس شی تمہر دری فلاح و

کامی فی ہے اور تبیی یا نے، تو بحث و مباحث بھی سب چھوڑ دو، بس تمہارے لئے تمہارا وین اور

میرے لئے میرادین ہا ورش وین کے معاطے میں تمہارے ساتھ کوئی بچھوتا تبیی کروں گا"۔

میرے لئے میرادین ہا ورش وین کے معاطے میں تمہارے ساتھ کوئی بچھوتا تبیی کروں گا"۔

ہات تی ہو، تو جب بھی بحث ندگرو:

نی کرم کی کا میا حشرت کرو۔ (مندام ) اپن موقف

رے بین اور سامنے والا غطابات کہدر ہاہے، پھر بھی بحث ومباحث میں تی کرو۔ (مندام ) اپن موقف

بیان کرو، سامنے والے ہے کہدو کہ اگر تمہاری بچھیش آئے ، تو تیول کر لواور شآئے ، تو ش بحث

بیان کرو، سامنے والے ہے کہدو کہ اگر تمہاری بچھیش آئے ، تو تیول کر لواور شآئے ، تو ش بونے کے

بیان کرو، سامنے والے ہے کہدو کہ اگر تمہاری بچھیش آئے ، تو تیول کر لواور شآئے ، تو ش بونے کے

بیان کرو، سامنے والے ہے کہدو کہ اگر تمہاری بچھیش آئے ، تو تیول کر لواور شآئے ، تو ش بونے کے

بیان کرو، سامنے والے ہے کہدو کہ اگر تمہاری کے بیت کی منہ شت وی گئی ، جو تی پر بونے کے

بیان کرو، سامنے والے ہے کہدو کہ اگر تا ہے بیات کی منہ شت وی گئی ، جو تی پر بونے کے

باوجود بھی اور دی ہے کے جنت کی منہ شت وی گئی ، جو تی پر بونے کے

باوجود بھی اور میں کے سے جنت کی منہ شت وی گئی ، جو تی پر بونے کے

باوجود بھی اور میں کے اور کی کے لیے جنت کی منہ شت وی گئی ، جو تی پر بونے کے

باوجود بھی اور میں کے بیان کروں کا کو بیاد کی کے بیان کی منہ شت وی گئی ، جو تی پر بونے کے

ستروان سبب: بخل كرنا

جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو، وہاں آدمی خرچ تدکرے، یہ بخل کہلاتا ہے۔ اگر آ دمی

صاحب حیثیت ہوکر بھی ہیوی پر فرج فہیں کرتا، تو آپس میں نفرت پیدا ہوجاتی ہے ، فوشحال جوڑے میں علیحد گی کی نوبت آج تی ہے ، اگر ہیوی شو ہر کے مال پر قابض ہوکر پیٹے ہوئے اور گھر کی ضروریات میں ہاتھ تنگ کردے اور اپنی خواہشات پورا کرنے میں چید ہی شروع کردے ، تو مجمی گھر پر ہا د ہوجا تا ہے۔

اولا دے ماتھ بگل: اگر والداولا دکی جائز ضرور بات پورا ندکرے ہو بھی اولا دے دل بیں نفرت پیدا ہوتی ہے اورا کر مالی حیثیت انہی ندہو ہو اولا دکومبر سکھا کیں۔ نبی اکرم کھا اور سحاب کے فقر کے واقعات سنا کیں ، ای طرح والدین بوڑھے ہوجا کیں ، تو اولا والن پر خوب خرج کرے دفتر کے واقعات سنا کیں ، ای طرح والدین بوڑھے ہوجا کیں ، تو اولا والن پر خوب خرج کرے دیے درجا ہوگا ہے ، اگر اولا و یہاں بخل کرے گی ، تو والدین کے دلول میں نفرے ہیں گا سیب بینے گی۔ دلول میں نفرے ہیا ہوگا اور بیافر ساولا دکیلئے و نیا و آخرے کی تابی کا سیب بینے گی۔ رسول اللہ کھے نے فر بایا:

﴿ لا بِحْدَمِعُ شُعِّ وَا بُمِانَ فَى قَلْ وَجُلِ مُسَلَمٍ ﴾ (1)

(1) بخل اورا ایمان کبی ایک دل میں جی تبیل ہو کئے " ۔ ( ایمی : بخیل اورا ایمان کا کوئی جوڑئیں ) ۔

حدیث کا مطعب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت اور بخل کی عادت ہیں ایک مناقات ہے کہ جس دل کوفیتی ایمان نعیب ہوگا ، اس میں بخل ٹیس آ سکتا اور جس میں بخل و یکھا جائے ، اوسیح لیے جس دل کوفیتی ایمان نعیب ہوگا ، اس میں بخل ٹیس آ سکتا اور جس میں بخل و یکھا جائے ، اوسیح لیے جائے کہ اس میں ایمان کا نورٹیس ہے ۔ ذراساغور کرنے سے ہرایک کی بچھ میں یہ یات آسکتی ہے کہ اللہ رہنگا کی ذات وصفات پر کمال ایمان ویفین کے بعد دل میں بخل اور جوئی جس کمی ہری خصلت کے لئے گئی اُن رہنگی روعتی ۔ (معادف اللہ میں اُن اور ان جوئی جس کے کہ اورا حمان جائے والا آوی جست میں شرح سکتے گا۔ " دھو کہ باز بخیل اورا حمان جائے والا آوی جست میں شرح سکتے گا۔ " دھو کہ باز بخیل اورا حمان جائے والا آوی جست میں شرح سکتے گا۔ "

اس مبارک فرمان کی منشاء ہیہ کہ میر تینوں بری خصلتیں (دھو کہ بازی، تجوی اور احسان کرکے جمانا) ان خطرناک اور تباہ کن عادات میں سے جیں جو جنت کے راہتے میں رکاوٹ بنے والی جیں ،اس لئے جو بندے جنت کا شوق رکھنے والے اور جہنم سے ڈرنے والے موں ،ان کوچا ہے کہ ان عادتوں سے اپنی تفاظت کریں۔

میاندروی سے خرج کریں

الشرقعالى في سورة فرقان يس البينة خاص بندول كى صفات ذكر كرتے ہوئ ارش دفر مايد ﴿ وَاللّٰهُ مِنْ الْمَالْمُ فَقُولُهُمْ فِيسُو فَوْ وَلَهُ بِفَشُولُ وَ كَانَ بِيْنَ ذَلَكَ فَوَاهُ ﴾ (١)

"اور وہ لوگ جوفر ج كرتے ہيں تو ضفول فرچی نہيں كرتے اور پُلُ بھی

نہيں كرتے بلكہ درميان روى اختيار كرتے ہيں۔''

المُعاربوال سبب: محبت اوربخض میں اعتدال نه کرنا

محت اور بغض دل کے جذبات کا نام ہے، اگر دونوں جذبات خالص اللہ ﷺ کی دضا
کے لئے ہوں، تو بو حث اجر ہیں اور اگر محل گفس کی خواہش کی بنیاد پر ہوں، تو جھڑے کا سبب
بنتے ہیں۔ آج ان دونوں جذبات میں اعتدال نہیں رہا، آج جس سے محبت ہو گئی، اگر وہ معاشرے کا بدترین آ دی ہو، جب بھی اس کا عیب نظر نیس آتا، اس کی تعریف کے گن گائے معاشرے کا بدترین آ دی ہو، جب بھی اس کا عیب نظر نیس آتا، اس کی تعریف کے گن گائے جستے ہیں اور اگر کسی سے بغض اور نفر ہو ہو کے تو اس کی ساری خوبیاں آ دی کو ہرائیاں بی نظر جستی ہیں، اس کی شکل دیکھنا بھی گوار و نہیں کرتا، اس کی تام سنتا بھی گوار و نہیں کرتا، اگر کوئی اس کی تعریف کرتا، اس کی تام سنتا بھی گوار و نہیں کرتا، اگر کوئی اس کی تعریف کرے، تو وہ بھی جاری نظر میں ہرا ہونے لگنا ہے، بیسب اس لئے ہوتا ہے کہ دوتی اور نفر سنا اللہ دیکھنا کے سیسب اس لئے ہوتا ہے کہ دوتی اور نفر سنا اللہ دیکھنا کے سینس ہے۔ نی اگر م پھٹانے دوئی اور میں اعتدال بھی نہیں ہے۔ نی اگر م پھٹانے دوئی اور

<sup>(</sup>١) من لنهانَ، كتاب جياد، إيضل معن في سين الله، رقم اعديث ١٧ عل

<sup>(</sup>٢) جامع لترتدى وكتاب البروالصدة وباب تخطى ورقم احديث ١١٩٩١

وشمیٰ کے لئے ایداجامع اصول بتایا ہے، جوآب زرے لکھنے کے قائل ہے، چنانچہ ارشاد فردیا ﴿ أَخْبَ حَبُیكَ هُوَ مَا مُّاءَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ بِعَيْصَكَ بِوُمَا مُّا اُ و أَبْعَضَ بِعَيْصَكَ هُوَ مَا عَسَى أَنْ يُكُونَ حَبِيْكَ بِوْمَا مَّا ﴾ ( )

"اپ دوست سے دھے ہے۔ ہو جہت کرو یعنی: اعتدال ہے کرو، کونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ تہ ہما وہ تمنی ہو انہ اور جست ہیں جائے۔"
جائے اور جس سے دہنی ہے، جس سے بھی آ ہستہ آ ہستہ شمنی کرو، ممکن ہے وہ آپ کا دوست بن جائے۔"
اس حدیث بش اعتدال کا سبق ویا گیا ، ایسا نہ ہو کہ مجت ہو، تو سارے اندر کے راز
وگل وے ، کل جب تعنق شراب ہو گی ، تو وہ آپ کے دوست راز فاش کر وے اور نفصہ ان ہو، آپس
میں جھڑ اپیدا ہو، یہ اعتدال ہے ہٹ جائے کی وجہ ہے ہوتا ہے ، بسا اوقات تعلق اور محبت حدسے
میں جھڑ اپیدا ہو، یہ اعتدال ہے ہٹ جائے کی وجہ ہے ہوتا ہے ، بسا اوقات تعلق اور محبت وہ جب
بڑھ جاتی ہے ، تو آ دمی س منے والے ہے وفا وار کی اور تحاد ان کی امید میں بائدھ لیتا ہے ، وہ جب
ان احمید ول کے خلاف کرتا ہے ، تو جھڑ اپیدا ہو جاتا ہے ، اس لئے توگول سے امید مت بائدھو،
ور لوگول سے امید بائد حتا ہے ، تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے ، اور لوگول سے استغناء کرتا ہے
اور لوگول کے دلوں بھی اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔

### انيسوال سبب: تعلقات كونه بعاتا

مسلمان کو چاہئے کہ جس کے ساتھ تعلق ہے، اس کو حتی الوسع جمانے کی کوشش کرے ، بلو یہ خاص بھی کے حقوق فر مدیس عائد موتے ہیں، ان کی ادائیگ کی فکر کرے، اگر کسی کے ساتھ متاسبت پیدائیس ہو سکتی اور آپ کا میلان اس کی طرف نہیں ہور ہا، تو کوئی بات نہیں الیکن تعلق مت تو ژو، یہ کوئی ضرور کی تیس کرتم صبح وشام ان کے پاس جار کرو، طبیعت نہیں گئی ہتو مت جاؤ، لیکن تعلق کیکن تعلق کے کا میکن تعلق کے کہ کوتا ہی نہ کرو، اب کرے سے جھڑ اپیدا ہوتا ہے۔

تعلق دالے سے اگر تکلیف ہو، تو مبرکریں

اگر کسی سے تکلیف ہو، تو بھی اس کے حق کی ادائیگی کرتے رہیں اور تکلیف پر صبر
کریں۔ حضرت ابو بکر رضی القد عنہ کو حضرت طح رضی اللّٰد عنہ سے ایک بار خت افریت پہنی مسطح
رضی اللّٰد عنہ کے گھر کا خرج ابو بکر رضی اللّٰد عنہ دیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللّٰد عنہ کو خیال ہوا
کہ آئندہ خرج نہیں دیا کروں گا، بلکہ نہ دینے کہ تم کھالی ، اس پر آیت تا زل ہو ل

«فولا ياتسل أولوا العصل منكم والشعة أن يُؤتُوا أولي القربي والمساكن والمهاجرين المؤلولا يأتسل أولوا العصل منكم والشهاجرين في مسيئل الله وليعفوا وليصفحوالا تُحبُّون أن يعُفر اللهُ لَكُمُ واللهُ عفورٌ رُحيُم ﴾ () "اورجولوگتم بن صاحب فضل (اورصاحب) وسعت إن وهاس بات كالتم تدكها كي كرشته وارول اورها جولوگ جور جائے والول كو يكو (خرات) أيس وي كان كوچ بيك كرمه ف كر وي اورول در كرز كري، كياتم پيندنيس كرتے بوك الله جيس بخش دے اوراللہ تو بخشے والام بريان ہے۔ "

جس میں بیان کیا گیا کہ اہل خیر مصاحب مال کے لئے بیڈیب جیس دیتا کہ قرابت دارول پرخرج نے کریں، کیائم نہیں چاہئے کہ جہاری مغفرت ہواس پر ابو بکر مضی الند عند نے فوراً فرمایا کہ اے الند اہم چاہئے جیں تو ہماری مغفرت فرمائے ۔ (۲) پھر آپ منی الند عند نے اپنے ارادے کوئر کے کردیا اور دوبارہ سے خرج بحال کردیا اور تم کا کفارہ اوا کیا، حالاتکہ بیخری دیتا کوئی واجب شرقی، لیکن اسلامی معاشرے نے آئی مثال بنائی کہ چھے لوگ ایر انہیں کیا کرتے، بلک معاف کردیا کرتے ہیں۔

خد صدید جواکہ تعلقات کے جمانے میں کوناہی کی وجہ سے معاشرے میں جھڑے پیدا ہوتے ہیں اور طاہر ہے کہ بیٹر بچ کرنا جب القد کی رضائے لئے ہوگا ،توکسی کی اذبت کی پرواہ تہیں کرےگا ، بلکہ اپنی آخرت سنوارنے کے لئے خرچ کرے۔ ىخمدُهُ ونُصلَى ونُسلَمُ على وسُوله الْكَرِيْم، أَمَّا بَعْدُا فَأَعُوْدُ بِاللّهِ مِن الشَّيْطانِ الرَّحِيْم، بِسُمِ اللّه الرُّحْمِن الرَّحِيْم ﴿إِنَّ اللّه يأْمُرُ بِالْعَدُلِ وِ الإِحْسانِ وَإِيْتَاء ذَى الْقُرُبِي وِيسُهِي عَيِ الْفَحْشَاء وَالْمُسكِرِ وَالْبَغِي يَعْظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَدَكُّرُونِ ٥٠ اعْدَلُو هُو اقْرِبُ لَنَّقُوى وقال رَسُولُ اللّه صلى اللّهُ عليه وسلّم سؤّوًا بين اولاد كُمْ في العطية فلو كُنْتُ مُفضلاً احداً لفضَدَتُ النِّسَاءَ ﴾

ایک آوی اپنے بینے سے کہتا ہے کہ بینے ہے کام کر لے اور اس بینے کوتا کید کرنے کے سے یوں کہا ج ئے کہ بینے میرا بی تھم ہے کہ بینکام کر لوتو دونوں با توں میں بڑا فرق ہے، ای طرح سے انقد پاک نے عدل وائساف کا تھم دیا ہے، مساوات و برابری کا تھم ویتا ہے، آپس میں جو اختا فات اور چھڑ سے بیدا ہوجاتے ہیں ان کے متعلق ویچھے گئی اتواروں سے بیر مضمون چل رہا تھ ان بھرون سے کہ سے ایک سب یہ بھی ہے کہ

بيسوال سبب: اولا دهن مساوات ندكرنا

الشتخالي في بمين ايك اعتدال والا وين عطافر ما يا به اگرة وي اس مبارك دين كوان ك تو برى بى خوش اسو بى كساتيد معتدل زندگى گذار كرة خرت كى كاميا بى حاصل كرسكتا به الشد في قرآن جميد بين جابج اعتدال كافتكم ديا ، انصاف كا درس ديا به ظلم وزيدتى سے روكا به به يا ني الله كافتكم به الحدث فو افر ب للمنفوى به باند كافتكم به الحدث فو افر ب للمنفوى به باند كافتكم به الحدث فو افر ب للمنفوى به باند كافتكم به باند كافتكم به باند كافتكا فو افر ب للمنفوى به باند كافتكا بين بينا كورس المنتفوى به باند كافتكا باند كافتك

''عدل دانصاف ہے کام لویہ ہات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔''

مر بلو جھڑ ول کا ایک سبب بسا اوقات ریمی ہوتا ہے والدین اور دکی محت اور پیار

<sup>(</sup>۱) سورة نوركي آيت نبر۲۳ ـ

<sup>(</sup>٤) منتج سحاري وكآب النفيد بسورة لوره قم احديث ٥٤ ١٥٠.

یس برابری نہیں کر پاتے ،نواز شات میں عدل سے کام نہیں لیتے جس کی وجہ سے بہنوں اور بھائیوں میں نفرت کی بنیا و پڑ جاتی ہے اور اولا ویں احب س کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں اور کل نظروں میں وامدین فالم شار ہوتے ہیں۔ نبی اکرم شانے نے ان باریک احب س ت کا بڑا خیال رکھا ہے اور والدین کواولا دیس برابری کا تھم ویا چنا چارشا وفر ، یا

﴿ سُوُّوا بِينَ اَوْ لاد كُمْ فِي الْعطية فِلُو كُنْتُ مُعصَلاً احداً لِعصَلَتُ النّساء ﴾ (1) "مطاء اور دینے ش اپنی سب اولا دیے ساتھ مساوات اور پرابری کامع مدکرو، اگرش اس معامد ش کی کورج ویتا تو عورتوں (یعنی لڑکوں) کورج ویتا۔"

( معنی مساوات اور برابری ضروری ند ہوتی تو یس تھم دیتا کہ عورتوں کوزیادہ ویا جائے )۔ (\* ) رسول اللہ ﷺ نے اولاد کے ہارے پیس پیسی ہدایت فرمانی ہے کہ۔

﴿ اعْدِلُو البَيْنَ اوُلاد تُحُمُ فِي الْعُطِية " و فِي رواية " فَاتَقُوا اللّه و اعْدِلُوا بِينَ اوُلاد تُحُمُ ﴾ (٣)

"ان کود ہے اوران کے ماتھ مہر بانی کرنے شی سب کے ماتھ انساف اور برابری کابر تاؤ کی جائے۔ "

بیتہ ہو کہ کی کوزیا دہ نواز ا جائے اور کی کو کورم رکھا جائے یا کم دیا جائے ، اگر اولا دیش

ہے کی کوزیا دہ نواز ا جائے اور کی کو کم دیا جائے تو ان بی یا ہم بغض وحسد پیدا ہوگا جو دین اور

تقوے کے لئے تباہ کن اور ہزار فقنوں کی جڑ ہے۔ نیز اولا دیش جس کے ماتھ تا انسانی ہوگی اس

کے دل میں باپ کی طرف ہے کی آئے گا اور شکایت کدورت پیدا ہوگی اور فعا ہر ہے کہ اس کا انبی م کتنا فراب ہوگا دنیا وآخرت دونوں کی بریا دی ہوگی۔

#### ایک وضاحت

صدیث بالایش از کیول کوزیادہ دینے کی بظاہر دید یمی ہے کہ دہ محنت اور مز دوری کی مشقت نہیں کرسکتیں اور اس کزوری بی ان کے خیر ہے کہ وہ محاش میں ندائیس بلکہ وہ گھر رہ کر اولا دکی تربیت کاسلیقہ بیکولیں، وقی میراث میں آ دھااس لئے دیا جاتا ہے کہ عورت کوشادی کے موقع پر مہر دینے کا تھم دیو گیر، مہراور میراث دونوں کو لما یا جائے تو عام طور پرلڑ کے کے دوگن جنٹنا ہوہی جاتا ہے۔ رسم **ورواج** 

جب سنت کی جگہ رسم اور بدعت رواج پا جاتی ہے تو بھی اختد فات پیدا ہوجاتے ہیں،
ایک آ دی سنت کے مطابق زندگی گز ارنا چا ہتا ہے، گھر کے دوسر سے افرادر سم ورواج کی دیواری سامنے کھڑی کر ویے ہیں جس سے گھریش فساد پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو آ دی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چا ہتا ہے گھر کے سار سے افراد ہاتھ دھوکراس کے چیچے پڑ جاتے ہیں، اسے برا کہنا شروع کردیے ہیں، اسے برا کہنا شروع کردیے ہیں پھراس کی نفرت کی وجہ سے دین کو بھی برا کہنا شروع کردیے علاء کو برا کہنے ہیں جس کا نتیجہ ایمان کی موت کے سوا پھر ہیں، چا ہے تو یہ تھا کہ گھر کا جو فر دسنت کے مطابق زندگی گزارتا چا ہتا ہے دیگر افرادا کی حوصل افزائی کریں گریہاں معاملہ المث ہے ندازخود دین پر چینے ہیں اور ذکری اور کو چینے دیے ہیں جو کہ سرا سرطام سے۔

اکیسوال سیب: بدمعاملگی کریا

معاملات بیل خرائی بھی فساد کی جڑ ہے، اس لئے کہا جاتا ہے کہ رہی ہی تو آگیں بیل بھا تھا تھا کہ معاملات بیل خراج کے ساتھ معاملات اجنبیوں کی طرح کرو، ایک دومرے کے ساتھ معاملات ماف صاف صاف ماف رکھو، ایمی تو تعلق کی وجہ ہے آ دمی کہد دیتا ہے کہ کوئی ہات نیس لیکن بعد بیس جھڑ ہے کی تو ہت پیدا ہوجاتی ہے، آگیں کے لین دین یا در کھا کریں اور ان کی ادائیگ کی تھر کیا کریں، یاپ بیٹے کے معاملات صاف ہوں، بھائی کے بی ئی کے ساتھ معاملات صاف ہونے جو بیش اگر دو بھائی ملکر ایک کے دونوں آگیں بیل مشرا

<sup>(</sup>۱) معهم البير معطير الى وباب تعيل و حاديث عبدائلة من العبال وفي الص٢٥٣ مرقم عديث ١٩٩٠ . (٢) معجم مكير معطير الى (٣) بماري وكي مم مناب وب الصدة عولد وباب الانتصار في العمية ورقم عديث ٢٥٨٤.

کت کررہے ہیں یا مضاربت کردہے ہیں ایک کا تھم الگ الگ ہے اس طرح باپ کے خریدے ہوئے چاٹ پر برد ابھائی مکان تغییر کراتا ہے دوسرے بی ئی بھی اس تغییر میں حصد ڈالتے ہیں اس کی تین صور تیں ہوتی ہیں:

(۱) بڑے بھ کی کے ساتھ چھوٹے نے تعاون کے طور پر حصہ ڈالا بیاحسان ہے مکان ہیں الگا کوئی حصہ بیس ہے۔

(۲) قرض کے طور پر حصد ڈالا لیٹی بڑے ہمائی کو اتنا مال بطور قرض دیا ہے اس صورت میں مکان میں دوسرے شریک تو نہوں کے لیکن بڑے ہمائی بیرقم ان کولوٹائی ہوگ ۔

(۳) مکان میں حصد داری کی نیت ہے ہیںدلگایا ، دونوں بھائی بفقد رقم اس مکان میں شریک رمیں گے۔

والد ص حب کا انتقال ہوگیا ہے جا کداد کو کیے تقسیم کیا جائے، اب کیے تقسیم کیا جائے۔ اب کیے تقسیم کیا جائے۔ اب مفتی صاحب بھی بڑا جران ، سرگردال کہ بااللہ اسکو کیے بانٹول؟ اس لئے کہ وہ گرہ اس طرح الجھ ٹی ہے کہ وہ اب بلیجنے کا نام بی ٹیس لے ربی ہے ، برا نیال اوراختل فات پیدا ہوگئے ہیں چنا نچہ شاکی مکان چھوڑنے کو تیار ، نتیجہ یہ ہوا کہ پس جس اختلاف سے اوراز اکیال ، او پر نیچ رہ رہ ہیں کی ایک دوسرے کی شکل و کھنا گوار وٹیس ہے مہینے اختلاف سے اوراز اکیال ، او پر نیچ رہ رہ سے بی کیاں ہوتی یہ کیوں ہے کہ ہم نے معاملات ٹیس مہینے گر رہ ہے تی ہیں ایک دوسرے سے طاقات ٹیس ہوتی یہ کیوں ہے کہ ہم نے معاملات ٹیس اس سے کہ ہم نے معاملات ٹیس سے تھیک کے ، معاملات ٹیس سے اس سے نے معاملات ٹیس سے اس سے نی پاک الانا نے فر مایا کہ معاملات مساف رکھا کرو۔

نى اكرم الاورمعاملات: ايك اورمثال كمين معاملات كى بات آتى ب معزت مر الله

ے بڑھ کرکون س اید انسان ہے جومعاملات میں صاف ہو؟ نبی اکرم ﷺ نے جب حضرت الويكر رضى الله عند كے ساتھ ججرت كى اور جب ججرت كاموقع آيا تو حضرت الويكر صديق رضى الله عند کو بہلے ہی ہے بدخیال تھا کہ انخضرت اللہ مجھے ہی ججرت میں اپنار نقل سفر بنا کیں گے ،اس سے کہ رہے وٹ عام طور پر ہوتی تھی کہ آپ ﷺ معترت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کثرت ہے نام لیے كرت يتع اصحابير منى التدعمتم فرمات بين كه نبي اكرم الله اكثر يون فرمايا كرت يتع كه ابو بكر بعي منے ، ش بھی گیا ، عربھی منے ، ش آیا ابو بکر آئے ، عمر آئے ، عمان آئے ، ای ترتیب ہے آپ ﷺ نام میا کرتے تھے تو ہمیں بدخیال ہوا کہ آپ اللہ کے جانے کے بعد خد فت کی ترتیب بھی یہی رے گی اس سے کہ جب بھی آپ ﷺ ان کا نام لیتے تواس بی ترتیب سے نام لیتے تھاؤ ہم مجھ جایا کرتے تھے کہ جی اکرم اللہ کا خشابہ ہے کہ حضرت الو بکروضی اللہ عندسب سے اقال ہوں ،۔ چنا تجے دعترت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے دو او نشتیاں یال رکھی تھیں اور اس نیت سے کہ جب ہم جمرت کر کے جا کیں گے تو ایک پر ٹی کریم ﷺ اور دوسری پر ش سوار موجا وُں گا اور آپ جانتے ہیں کہ تبی ا کرم ﷺ بغیر کسی جنجک کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کا مال کواستعیل فرمایا کرتے تھے اور آپ ﷺ نے بیجی فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیالیکن البوبكر كابدالتيس دے سكا وان كابدارخو دائقد ياك محشر بيس عط فر ماكيں مے۔

معزت ابو مكري كي تمن پينديده چزيں

ا تنابردا اعزاز ہے اور بڑی عجیب بات کد حضرت ابو بکر رضی اللہ عند فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تین چیزیں بڑی مجوب ہیں، کسی نے یو چھا کہ کون کی؟ تو فرمایا کہ ایک تو بہے کہ نبی اکرم اللہ کا تھکم ہوا ور میر امال ہو، دوسری بات بید کہ نبی پاک اللہ کے نکاح شم میری بٹی کا ہوتا میرے لیے

3/2 Fry KE -48 61 3/2 3/2 50/KE

ہوں اخراز کی بات ہے کہ نبی اکرم بھی میرے داماد جیں (القداکیر)، تیسری بات کہ جو بھرت میں تین را تیں میں نے تنہائی میں آپ بھی کو تی بحر کرد یکھا میرہ قع کسی کو تصیب نبیس ہوا، اس لیے حضرت حمرضی اللہ عند فرمایا کرتے ہے کہ دہ جمرت کی رات دالی نیکیاں بیسے دے دیں اور میرک سماری زندگی کی را تیں جھے ہے لیس۔

### معرت عمر رها كانكيال

حضرت عرضی الله عند کی تنی تکیال تھیں؟ حضرت عا کشرف الله عنهانے ہی اکرم الله عنها نے ہی اکرم الله عنها کہ است الله کی الله عنها کے رسول، یہ آسان کے ستارول بحرکس کی تکیال ہول گی؟ فرمایا بی حضرت عربی خطرت عربی ذاللہ اکبر) تو پھر حضرت عصر بن خطاب کی تکیال آسان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، (اللہ اکبر) تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے عرض کیکہ میرے والد کی پھر کتی تکیال ہول گی؟ تو ارشاوفر مایا کہ تیرے والدکی ٹیکیول کا تو کوئی حماب بی نہیں ہے (اللہ اکبر) تو پہلوگ (پھیا) تکیول کے بڑے تربیص عند کہ ہمیں تیکی مل جائے ، ہماری آخرت میں جائے ، آج ہمی ونیا کی حرص ہے دنیا کے عمدول کی حرص ہے۔ لیکن آج بھال کی حرص ہے (اللہ اکبر)

تو میں بیرع فس کررہا تھ کہ معاملات صاف دیکھیں کہ نبی پاک ﷺ نے وہ او فٹی خرید ک
اوراس پرسوار ہوئے تو فوراً اس کی قبہت اوافر مائی ، بیٹیس فرہ یا کہ مماری کا سکات میرے لیے نی
ہے جھے کی ضرورت ہے قبہت و ہے گی۔ آج و نیا یہ بیٹی ہے کہ جتاب جب رہے ال ول کا موقع
آتا ہے کہ نبی اگرم ﷺ کی سیرت اور منقبت کی ساری چیزیں بیان ہوں اوراس ہیں اسراف اور
فضوں خرچیاں مجمی ہوں اور ہے جا بجلیاں بھی ضائع ہوں ، اور اس ہیں ہے کہ جائے کہ نبی
اگرم ﷺ بی کے لئے کا سکات نی ہو، وہاں تو نبی اکرم ﷺ نے میں فرمایا کہ کا سکات میرے لئے

# 3/2 From KE -48 62 30 - 3/2 - 3/2 - 5/5/5/6

ئی ہادرایو برکامار گویامیرامال ہے جیس بلکہ آپ اے قیت ادافر مالی۔ معددیوی کی زیمن خریدی گئ

اورا کلی بات کہ جب آپ گلا مہند طیبہ تشریف لے گئے آتا آپ گلا نے وہ جگہ متعین فر وہ کی کہ یہاں مسجد بنانی ہے، جب جگہ متعین ہوگئی تو ہو چھا کہ کس کی جگہ ہے؟ تو ہتا یا گیا کہ فد ل فلال دوا فراد ہیں ان کی جگہ ہے، تو آپ گلا نے ان کو بلا یہ، اس جگہ کی قیمت وی اور پھر آپ گلا نے دوا فراد ہیں ان کی جگہ ہے، تو آپ گلا نے ان کو بلا یہ، اس جگہ کی قیمت وی اور پھر آپ گلا نے دہاں مسجد تقیم بر مرا کی میں انہوں نے کہ بھی کہ اے انقد کے دمول ہماری طرف سے تقیم ہیں ہے تھی یہ ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہے لیکن آپ گلا نے تیمت اوا کی لیکن آپ گلا نے تیمت اوا فر مائی۔

### اسلام کے تین حصر معاملات میں

3/2 Fry KE -48 63 8 3/2 3/2 5/2/KE

صاف نہیں ہوں گے تو آپس میں ٹڑائیاں اور جھڑے پیدا ہوں گے، اور یادر کھیں معاملات الیک چیز ہے کہ اگر کسی کے معاملات ٹھیک بیس ٹواس کی دینداری تاکھل ہے، وہ تبجد کا، چ شت، اوامین کا پابند بھی ہے، وہ تلاوت کا بڑا اہتمام کرتا ہے، پابند کی کرتا ہے لیکن اگر وہ معاملات میں کوتا ہی کرتا ہے تو یا در کھیں کہ اس کی دینداری میں نقص ہے۔

#### معاملات شن صاف ہونے کی دوعلامات

### اخلاق معاملات اورسياست كيلية مضبوط ايمان

آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آ دمی ہوئے اہتمام سے نماز پر حتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کے اخدیق ٹھیک نہیں ہیں ہو اترش مزاج ہے، خت مزاج والا ہے تو مجی معلوم ہوگا کہ نمر ذری تو ہے لیکن اخدیق والا ایمان ابھی اس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے، کبی کبی آپ کہتے ہیں کرنمازی بھی ، اخلاق بھی ایجھے لیکن معاطلات اس کے ایجھے نیل ہیں آپ یہ جا گلا آخری پیند چل کہ معاطلات کے بعد جو اگلا آخری درجہ آتا ہے وہ سیاست کا درجہ آتا ہے ، سیاست کے لیے اور بڑے ایمان کی ضرورت ہو آگلا آخری کردجہ آتا ہے وہ سیاست کا درجہ آتا ہے ، سیاست کے لیے اور بڑے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آدی کے سیاست کا درجہ آتا ہے ، سیاست کے لیے اور بڑے ایمان کی ضرورت ہوتی ہوتا تھا۔ تو بیس کیونکہ آدی کا ایمان میں گئے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد بھی ایمان میں کئے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے اپند میں انڈ میں موقع کرو۔

### جائداد وللنيم كري

والدصاحب کا انتقال ہوگیا ہے، جائیداو کو تقیم کیا جائے ،اب کیے تقیم کی جائے؟ اب مفتی صاحب بھی بڑا جیران ۔ سرگردان کہ یا اللہ اس کو کیے بانٹوں؟ اس نے کہ وہ گرہ اس طرح الجھ گئی ہے کہ وہ اب سیجھے کا نام بی نہیں لے دبی ہے، برائیاں اوراختلافات پیدا ہوگئے ہیں، چنا نچینہ ایک مکان چھوڑنے کو تیار نہ دوسر امکان چھوڑنے کو تیار، نتیجہ بیہ ہوا کہ آپس میں اختلاف والزائیاں اور نہیں ہے، مہینے مہینے گذر جاتے ہیں اور نہیں ہے، مہینے مہینے گذر جاتے ہیں ایک ووسر ہے کی شکل و کھنا گوارہ نہیں ہے، مہینے مہینے گذر جاتے ہیں ایک ووسر ہوتی، یہ کیوں؟ اس لئے کہ ہم نے معاملات ٹھیک نہیں کے، معاملات میں اگر خرائی پیدا ہوتی ہے تو آپس میں اختلاف بڑھ جایا کرتے ہیں، اس لئے نی معاملات میں اس لئے نہی کے معاملات میں اس لئے نہی کے معاملات میں ایک ایک دوسر ہوتی ہوتی ہے تو آپس میں اختلاف بڑھ جایا کرتے ہیں، اس لئے نمی معاملات میں اگر خرائی پیدا ہوتی ہوتی کے ایک معاملات شدہوں۔

### معاملات کی صفائی کی چندصورتیں

(۱) بسااوقات دوآ دی آپس میں گہرے تعلق دار ہوتے میں کوئی تبی رتی معاملہ کرتے ہیں ہخریدار قیمت یو چھتے ہے تو بیچنے والا کہنا ہے ارے آپ ہے کیالینا آپ لے جا کی بعد میں دیکے میں گے، ایہ کرنا جائز نہیں ہے بعد میں بہی تعلق جھڑ ہے کا سبب بن جاتا ہے۔خریدارنے اپنے ذہن میں جو قیمت متعین کی وہ بیچنے والے کی سوچ ہے کم ہے تو لا زی جھکڑ اہوگا۔

(۴) ادھ روال معاملہ دوآ دمیوں کی موجودگی بیس لکھ کرر کھنا جائے ،اس معنمون کو مجمانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سور قابقر قامیں ایک کھمل رکوع تازل فرمایا۔

(٣) اوهاروا مصموا مے میں قیت یاسامان کی ادائیگی کا وقت بھی متعین کیا جائے ورند بعد میں تنازعہ دوسکتا ہے۔

## بائیسوال سبب: استعال کی چیزوں میں بکل کرتا

سورہ ، عون میں القد تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہلاکت بتائی ہے جوروز مرہ کی استعمال کی اش میں بھی ایک دوسرے کو استعمال کرنے ہے منع کرتے ہیں ، اس چیزیں جو دوسرے کے استعمال کرنے ہے منع کرتے ہیں ، اس چیزیں جو دوسرے کے استعمال سے خراب نہیں ہو تیں یا تھٹی نہیں ہو تیں یا تھٹی نہیں ان کورد کنا اور استعمال کیلئے نہ دینا حدور ہے کا بخل ہے اور ایب کرنے ہے بھی ف د پیدا ہوتا ہے ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند فر ، تے ہیں کہ اس ہے مراد ہائڈی ، ہتھوڑا ، ڈول ، تراز دو فیرہ اس تیم کی چیزیں ہیں ، (۱) غرض کو کی بھی ایس چیز جو دوسرے کے استعمال سے ضا کع نہ جواس کو دوسرے کے ماتھ یم بر دے دینا چاہے۔

سامانتي بي

اور جب آپ اس ملم کی چیز کس سے ما تک کر لے آئے تو ضرورت ہوری کر کے واپس کر دیں ، مید بنزی کو تا ہی ہے کہ آ دمی وہ چیز دیا کر پیٹے جائے ، واپسی کا نام ہی ندلے ، میا ہ ثت میں خیانت ہے ، قیامت کے دن اس کا جواب و بنا پڑے گا ، میدا منتی اس دن ہوچی جا کیں گی اس دن کہ، جائے گا کہ فلاں عزیز ہے وہ چیز کے کرتونے ضائع کی تھی آج وہ دواس کو، وہ کے گا کہاں
ہے؟ انواللہ پاک کی طرف ہے تھم ہوگا کہ وہ جہتم جی پڑی ہے جاؤ لے کرآؤ، چنانچہ ج گااس
کونظر آئے گی وہ اس کو اضائے گا اور جہتم جی اوپر چڑ حتاچ متا آخر تک آئے گا گھر ہاتھ ہے
چھوٹ جائے گی اور پنچ کرجائے گا، گھر فرشتے مارتے ہوئے لے کرجا کیں جاؤ لے کرآؤ، پھر
ج سے گا پھر کر جائیگا ای طرح ہے مسلسل اس کو عذاب ہوتا رہے گا، صرف اس ہی بنیاد پر کہاس
نے امانت جی خیانت کی ہے۔ (۱)

حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی تھا توی صاحب نے تکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گر میں کوئی کھا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گر میں کوئی کھانے کی چیز بھیجنا ہے تو وہ چیز تو آپ کے لئے ہدید یاصدقہ ہے لیکن برتن اہ نت ہے ، اس کو مالک کی اجازت کے بغیر کھانے میں استعمال نہ کریں ، اس قدر باریک ہاتوں کا بھی شریعت میں خیال رکھا گیا ہے ، بیاس لئے کہ لڑائی جھڑے نہوں۔

تیکسوال سبب: دوآ دمیول کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا

رسول الله الله الله عن فر مايا.

﴿ لا يُجَلَّسُ بِيُن رِحُلَيْنِ الَّا بِادْمِهِما ﴾ (٢) ''ووآ دميول كَنْ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ لَهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمُ وَالْ

ایک مدیث یمی ہے:

﴿ لا يحلُّ لو حَلِ الْ يُعَوَّق بِينَ الْلائينِ الله بادْمهما ﴾ (٣) " كى كے لئے بيات جائز نيل كد (قريب قريب بيشے ہوئے) دوآ دميول كے درميان الكي اجازت كے بغير بيٹے كرائيس ايك دومرے سے الگ كردے۔"

<sup>(</sup>۱)الترفيب والترحيب

<sup>(</sup>۴) (۴) مس الي، ودر ترك بالدوب وب لها رجل تحلس نان المعني بغيرازهما ، رقم الحديث ٢٨٥٥،١٨٥٣.

سبحان القد العظيم! رسول القد الله الله التعليمات ومدايات بس مس لطيف انساني جذب مت اورنازك احساسات كاكتنالحاظ فرمايا كيا ب-

قايل لعنت بيوه آدي

حفرت مذیقه ده اردیا بے جواد گول کے صفتے کے درمیان شل جا کریٹے جو نے ،ارش دفرہ با:

کوقائل احت قر اردیا ہے جواد گول کے صفتے کے درمیان شل جا کریٹے جو نے ،ارش دفرہ با:

﴿ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ لَعَن مِنْ حَدَّسِ وَسُطِ الْحَلَّقَة ﴾ (۱)

و فی روایة التومدی ﴿ قال حُدیُقة مَلْعُونَ علی لسان مُحمَّدِ اَو لَعَن اللّٰهُ
علی لِسان مُحمَّدِ صلّی الله علیه وسلّم من قعد و سُط الْحَلْقة ﴾ (۱)

اور تر ذری کی رویت ہے کہ خون ہے دہ آدی۔ رادی کہتے ہیں یا حفرت صدیقہ رشی
اللہ عنہ نے یول فرمایا:

"اللہ نے احدث کی محرصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو حلقے کے درمیان بیس بیٹھے۔" شرحین نے اس مدیدے کی کی تو جیہیں کی ہیں

مہلی بیک انتد کے بندے صفقہ بینائے بیٹھے ہیں ایک متکبر یا بے تمیز اورا دب سے نا آشنا آ دمی لوگوں کے اوپر سے پچلا گگ کے صفقہ کے بیٹھ میں آ کر جیٹہ جاتا ہے بلاشیہ بیخت ہجر مانے حرکت ہے اورایہ آ دمی لوگوں کی لعنت کا مستحق ہے۔

ووسری تو جید بیرگی ہے کہ اللہ تق ٹی کے پچھ بندے حلقہ بنائے بیٹے میں اور ہر ایک کا دوسرے ہے آمنا سامنا ہے ایک آوگ آ کر اس طرح حلقہ کے بچے میں بیٹھ جاتا ہے کہ بعض لوگوں کا آمنے سامنے ہونا ہوتی نہیں رہتا نظاہر ہے کہ یہ بھی بہت بے ہودہ حرکت ہے۔

<sup>(</sup>١) سمن في د وود آل ب روب و ساجو ساجو الاعلام رقم وديث ١٩٨٧

<sup>(</sup>٢) كَتَاب ورب وب أراهية القودوسواكلة رقم عديث ١٤١٥٣

تیسری تو جیدید کی گئے ہے کہ اس ہے وہ سخرے مراد ہیں جولوگوں کے نیج میں ان کو ہندانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور بی ان کا مشخلہ ہوتا ہے۔ لیے بیٹھ جاتے ہیں اور بی ان کا مشخلہ ہوتا ہے۔ (۱) اس بری عادت کی شدید ندمت اس لئے کی سال کے گئی کیونکہ ایسا کرنے ہے آپس میں افریقی جنم لیتی ہیں جو بعد میں اڑائی کا سبب بنتی ہیں۔

آپ کی تعلیمات کتی زبردست ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم سنر میں تین آ دمی ہو تو ایسانہ کرنا کہ دوا کیک طرف ہو جا کمیں اور تیسرا ایک رہ جائے اس لیے کہ جب تم ووآ دمی تنہائی اختیار کرو گئو تیسرے کے دل میں ضرور تفرت پیدا ہوگی ، شیطان ضرور وسوے ڈالے گا، آپ کی نے ان احساسات کی رعایت رکھنے کا کہا ہے کہ تم ایسا کرو گئو آ کہیں میں محبیتیں پیدا ہوں گی ، ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو۔

#### چوبيسوالسبب: دوسرول ساميدي بائدهنا

آدی سامنے والے سے بے جا امیدی لگالیتا ہے اور اگر وہ امیدی پوری نہیں ہوتیں تو بھی جھڑ ہے کا سبب بن جاتا ہے اور سکون بر باو بہوجاتا ہے ، مثلاً خوشی کا موقع آیا تو ول بی خیال آیا لوگ جھے مبارک باوری، خوب خوشی کا اظہار کریں ، اگر اس تو تع کے خلاف بمواتو ہیں خیال آیا لوگ جھے مبارک باوری، نوب خوشی کا اظہار کریں ، اگر اس تو تع کے خلاف بمواتو ہیں میں نفرت پیدا بموجاتی ہے ، بس آدی کو لوگوں سے اس تنم کی تو قصات نہیں رکھنی چاہئیں ۔ مثلاً جب شاوی کے موقع پر جو بھم نے اسے گفت دیا تھا اور وہ اچھا خاصا تھا اور بمیں توقع تھی کہ جب میرے بال جینے ، بیٹی کی شادی ہوگی تو جھے اس سے اچھا دے گاتو ہم نے بہت تو قع تع باندھی بوئی تھی اور بیتو تع رکھی کہ اس کی آمدنی بھی جھے سے اچھی ہے جس نے اس کو ہزار وقع تع باندھی بوئی تھی اور بیتو تع رکھی کہ اس کی آمدنی بھی جھے سے اچھی ہے جس نے اس کو ہزار ویا اللہ کی پھر اس کے کم کرے گاتو دل جس نفرت پیدا ہوگی ، دیکھو اللہ ویا اس کے کیا ضابطہ ارشاو فرمایا:

## ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّباً لِيَرْبُوَ فِي أَمُوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ﴾ ''اور بيجوتم سودوية بوكه لوگول كي مال افزائش بوتو خداك نزويك اس مِس افزائش بْس بوتى ـ''

یعنی پیرجوتم ایسے موقع پر مال دیتے ہوا در تمہارے دل میں ہوتا ہے کہ بیروا پس لوٹا یا جائے گا اور جھے دوگنا دیا جائے گا تو فر مایا کہ اس میں برکتیں نہیں آتیں ، پیرزھے گانییں۔ لیکن فرمایا کہ:

# ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيُدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ (١)

"اورتم جوز کو ق دیے ہواوراس سے خداکی رضامندی طلب کرتے ہوتو (ووموجب برکت ہے اور)ایسے بی لوگ اینے مال کودوچندسہ چند کرنے والے ہیں۔"

لینی جبتم کسی آ دمی کواس میں ہے مال دیتے ہو کہ دہ مسلمان بھائی ہے اس کیدل جوئی ہوجائے اس کا کام بن جائے تو قرمایا کہ اس پراللہ پاک آپ کودو گناا جرعطا قرما کیں گے۔ آج مال میں برکت کیوں نہیں؟

آج ہم کہتے ہیں جناب صدقہ بھی کیا تھالیکن مال میں برکت پیڈئیس کیوں نہیں ہوتی،
دیکھو بھائی اس وقت تمھاری نیت فاسد تھی، دکھلا وے کی نیت ہے تو بھی فاسد ہوگئی، کی کا تعاون حاصل کرنے کی نیت ہے تو بھی اجزئیس پلے گا، ضعف اور دو گنا کا وعدہ تب ہے کہ جب خالص اللہ کی رضا ہو، اس لیے کہ علاء کرام نے کہا ہے کہ ان معاملات کو نیوتا بھی کہا جاتا ہے کہا ہی تقریبات میں ایپ کہا جاتا ہے کہا ہے تقریبات میں ایپ کا بیا تا ہے کہا ہے کہ اس معاملات کو نیوتا بھی کہا جاتا ہے کہا ہے کہ اس معاملات کو نیوتا بھی کہا جاتا ہے کہا ہے کہا ہے کہ اس معاملات کو نیوتا بھی کہا جاتا ہے کہا ہے کہ اس معاملات کو نیوتا بھی کہا جاتا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا تو دو ہرامنا نے گا میا کر نیس ، اور جب بینا جائز ہے تا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو ہو ہرامنا نے گا میا کر نیس ، اور جب بینا جائز ہے تا ہا کو استعمال بھی نہ کیا جائے ، ہاں آ ہے اس لیے بینا جائز ہے تا ہا کہ اس کے اس کی نہ کی نہ کیا جائے ، ہاں آ ہے اس کے اس کے اس کے اس کی نہ کیا جائے ، ہاں آ ہے اس کے اس کی نہ کی نہ کیا جائز ہے ، اس کو استعمال بھی نہ کیا جائے ، ہاں آ ہے اس کے اس کی نہ کیا جائے ، ہاں آ ہے اس کے اس کے اس کیا گائے کی نہ کیا ہو کہ کی نہ کیا جائے ، ہاں آ ہے اس کیا گائے کی نہ کیا جائے کہا ہے کہا ہے کہ کیا گائے کہا ہے کہ

3 January 10 30 - 3 January 50 Kg

دے سکتے ہیں کہ سلمان بھائی ہاس خوشی کے موقع پر میں بھی شریک ہوجاؤں تو خیر کی بات ہا جرکی بات ہے، تواس لیے میرے دوستو بزرگوا گرہم ان چیزوں کی رعایت رکھتے ہیں توافشاء اللہ آپس میں مجیش پیدا ہوں گی، جب کسی کو پھے دوتو اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے آپ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ:

﴿ مَنْ اَعُطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَاَبْغَضَ لِلَّهِ وَاحَبُ لِلَّهِ فَقَدِاسْتَكُمَلَ إِيُمَنَهُ ﴾ (1)

"جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا اور اللہ کے لیے بغض رکھا

اور اللہ کے لیے حیت کی تو اس کا کمال جو گیا۔"

توضروری ہے کہ اپنے ایمان کوہم کم کریں، اپنے معاملات کوہمی درست رکھیں، اپنی اولا دوں بیں بھی انساف ہے کام لیں اور روز مرق کی جو استعال کی چیزیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو دیتے رہا کرو، اس بیں بخل نہ کریں، اور اگر سامنے والا ہماری چیز کو ضائع کرویتا ہے تو بھر آپ روک سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن اس بات کی پوری کوشش کی جائے کہ اپنے معاملات کو درست رکھا جائے۔

الله پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے۔









جامع معجد رفاه عام لمير بالك كراچي



﴿ جِامِ مُجِدِرِفَاءِ عَامَ ﴾ www.fikreakhirat.org

